حفرعا كالمدر المعلى المالية في عالات ند في ير فولفوت كتاب S. Su 

تاليت، مخرکيدالقاديري مخرکيدالقاديري



Marfat.com



#### جمله حقوق بن ناشر محفوظ ہیں

سيرت حصرت غباس علمدار والتنافذ

محرحيب القادري

اكبرنك سيلرز

تعداد: 600٪

نام كتاب:

قيت: -120/

ملنے کا پہتہ .....

البراب

Ph: 042 - 7352022 Mob: 0300-4477371

انتساب:

شہدائے کربلاکے نام جنہوں نے ایپے خون سے دین اسلام کی آبیاری کی

شاهِ مردال شیر یزدال قوت پردردگار لافتنی الله علی لاسیف الله فقاد لافتنی الافتار الله فواله فقاد مله همه حال تو دانند یک بیک موبو زانکه برجستند از امرار هو

حسین ابن علی تیرا قرینہ یاد آتا ہے تیرے پاکیزہ بجین کا مدینہ یاد آتا ہے

کئی ہے دست و یا کی داستان خونجکال س کر مجھے از بس محرم کا مہینہ یاد آتا ہے

جفا جو ، کینہ برور اور بھی ہو گئے زمانے میں بھے ہو کے زمانے میں بھے رہ رہ کے ذی جوش کمینہ یاد آتا ہے

وہ ہم شکل بیمیر وہ کمال حسن و زیبائی لیومیں تر علی اکبر سکینہ یاد آتا ہے

جفا جو حرملہ نے جب گلے پر تیر برسایا علی اصغر کا ابنا خون بینا یاد آتا ہے

کٹے عباس کے بازو تو بکڑی مشک دانتوں میں مواجعانی جو تیروں سے وہ سینہ یاد آتا ہے

ابو بكر و عمر ، عثان و قاسم ياد آتے بيل مجھے سبط پيمبر كا سفينہ ياد آتا ہے

O\_\_\_O

### فهرست

|    | صفحتم |      | •           | -        | نام مضمون      |              |              | -            |
|----|-------|------|-------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| •  | 9     |      | •           | •        |                | • ;          | ار<br>ا      | حرفيآء       |
|    | 11    |      | • • • • •   |          | 1              | بهار شكالتيم | ل بيت اط     | فضائل ا      |
|    | 20    |      |             |          |                |              | بات          | تام والقا    |
|    | 22 .  | :    |             |          | n.             |              |              | والدين       |
|    | 38    |      |             | * **     |                | •            | باسعادت      | ولادت        |
|    | 39    |      |             | . :      |                | •            | باطنى علوم   |              |
|    | 40    |      |             | •        | •              | غاز          | زندگی کا آ   | از دواجی     |
|    | 41    |      |             |          |                |              |              | يزيدكون      |
|    | 47    |      |             |          | • •            | سين رياعة    | سيدنا امام   | حفرت         |
|    | 52    |      |             | بالوشش   | ہے بیعت ک      | سين بالثين   | سيدنا أمام   | حفرت         |
|    | 58    | انگی | المكمكرمددو | کے ہمراہ | کی اہل بینة    | سين دالنه    | ستيدنا امام  | حفرت         |
|    | 62    |      |             | , 1      | •              | تابت         | ے خط و       | ا ہل کوقہ    |
| ٠, | 69    |      |             |          | کی کوفیدروا نگ |              | •            | and the same |
|    | 74    | 7    |             |          |                | •            | ا کر بلا میں | الشكر سيخ    |
|    |       |      |             |          |                |              |              |              |

حضرت عماس علمدار شاعنه 84 شهادت حضرت عباس علمدار ينافن حضرت سيدناعلى اكبررطالفيز كي شهادت 118 حضرت سيدناعلى اصغر والنيئؤ كي شهادت 125 شهيدكر بلاحضرت سيدنا امام حسين طالتينا 128 أسيران كربلا دربار يزيدميس 143 حضرت عباس علمدار والنين كامزار برنور 151 واقعه كربلامين شهيد مونے والے شداء كے اسائے كراى 153 اسحاق بن حوريكا انجام بد 158. كتابيات 160

## حرف ِ آغاز

اللدتعالی کے نام سے شروع جو برا مہر بان اور انتہائی رحم والا ہے اور حضرت محد مصطفیٰ سے ایک فرات مابر کات پر بے شار درود وسلام۔

حضرت عباس علمدار والتفية ، شيرخدا حضرت على الرتضي والتفيد ك فرزند بي اور بہادری وشجاعت میں اینے باپ کی مثل تھے۔ آپ زالتین حضرت ام البنین زائینا كيطن سے تولد موتے۔آب طالفي نے استے والد بزرگوار كے زيرسايہ برورش يائى اور حضرت علی الرفطنی ولائفؤ نے بوقت شہادت آپ رطابین کی ذمہ داری حضرت سیدنا امام حسین دالنین کے سیرد کی اور آپ دالنین کو بھی وصیت کی کہ اسے بھائی حسین (والنین) كا ساتھ كى بھى حال ميں نہ چھوڑنا۔ آپ والنيز نے اپنے والد بزرگوار كى اس وصيت برتادم شہادت عمل کیا اور سفر و حضر میں حضرت سیدنا امام حسین طالفنے کے ساتھ رہے اور جب كربلا كا افسوسناك واقعه پیش آیا تو اس وفت بھی حضرت سیّدنا امام حسین طالفیٰ يرايي جان نجهاوركرئ ميس كمي قتم كے دريغ سے كام ندليا ہے جان تو منے قربان کی حسین طالعی بر

اے عباس! تیری وفا پر لاکھوں سلام

حضرت عباس علمدار والنيزف فامرى وباطنى علوم كى محيل اسين والديرر كوالار حضرت على الرئضى والتين كريسايدى اوراس من مين ابين بهائيون حسنين كريمين

کوردار کو موضوع بھی اس علمدار رہائیڈ کے کا بدا حصہ حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ کا علام کہا دور کو حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ کا علام کہا کرتے تھے جبکہ حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ کا علام کہا کرتے تھے جبکہ حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ کی ای طرح عرت و کلام کہا کرتے تھے جبکہ حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ بھوٹے بھائی کی کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہریم کیا کرتے تھے جسیا کہ ایک برا بھائی چھوٹے بھائی کی کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ رہائیڈ کو کر بلا بیں شہید کیا گیا تو آپ رہائیڈ کی شہادت کا سب سے زیادہ غم حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ کو تھا اور ای موقع پر حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ کو تھا اور ای موقع پر حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ کو تھا اور ای موقع پر حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ کو تھا اور ای موقع پر حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ کو تھا اور ای موقع پر حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ کی سیرت پاک پر بھی کوئی متندکا منہیں کیا گیا درمؤر خین نے بھی آپ رہائیڈ کی سیرت پاک پر بھی کوئی متندکا منہیں کیا گیا اور موضوع بحث بنایا ہے بھی اور موضوع بحث بنایا ہے بھی اور موضوع بحث بنایا ہے بھی

اور مؤرضین نے بھی آپ رہائی کے واقعہ کر بلا کے کردار کو موضوع بحث بنایا ہے یہی اور مؤرضین نے بھی آپ رہائی کے واقعہ کر بلا کے کردار کو موضوع بحث بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ رہائی کے حالات و واقعات سے قارئین نا آشنا ہیں۔ آپ رہائی کے حالات و واقعات کو مرتب کرنے کی سعی کی گئی ہے اور اس ضمن میں متند تاریخی کتب حالات و واقعات کو مرتب کرنے کی سعی کی گئی ہے اور اس ضمن میں متند تاریخی کتب سے رہنمائی حاصل کی گئی ہے۔ میں اپنی اس کاوش میں کس حد تک کا میاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ قارئین پر چھوڑتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ میری اس کاوش کو مرابیں گے اور اگر جھے سے کہیں کوتا ہی ہوئی ہوگی تو میری رہنمائی فرمائیں گے۔

مسعود قادري

# فضائل اہل بیت اطہار رضی المثیر

حضور نی کریم منظیق کی از دارج مطهرات آب منظیق کی صاحبزادیاں اور داماد بیسب الل بیت رسول منظیقی از دارج

سورہ مل میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے۔

"جب موى (عليته) نے ابن گروالى سے فرمایا مجھے ایک آگ

نظراتی ہے۔"

ال آیت میں اللہ عزوجل نے حضرت موی علیاتی و وجہ حضرت صفورہ

والنافيا كواب عليام كا الل بتايا ب جنانج الله عروم ن عروه احزاب من ارشاد

فرمایا\_

"اے نی ( مطابق کے گر والو! اللہ تو یہی جاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی تایا کی کو دور کر دے اور تمہین یاک صاف کر

یعنی الله عزوجل نے ہروہ کام جو کہ شریعت کے ظلاف ہے، ہروہ کام جو بارگاہ البی میں ناپہندیدہ ہے، اہل بیت حضور نبی کریم سے بیاک کرنے پر

قادر ہے اور اس میں مسور ٹی کر یم مضیقی کا فرمان عالیتان ہے۔

"دويس اورمير سے الل بيت گناموں سے باك ہيں۔"

ام الموتین حفرت ام سلمہ بھی فرماتی ہیں کہ سورہ اور اس کی آیت میرے ام الموتین حفرت ام سلمہ بھی فرماتی ہیں کہ سورہ اور اب کی آیت میرے گھر میں نازل ہوئی تھی اور جب یہ آیت نازل ہوئی میں اس وقت دروازے پر بیٹی ہوئی تھی ۔ میں نے حضور نی کر یم مضرح تھا ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ مضرح کیا میں اللہ بیت ہوں؟ حضور نی کر یم مضرح تھا نے فرمایا۔

"ميري ازواج ابل بيت بين"

حفرت ابوسعید خدری دائی ہے مروی ہے کہ جب سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم بیٹے ہے آجا لیس دان تک فجر کے وقت مسلسل اپنی بیٹی حفرت سیدہ فاطمہ الز ہرازی ہے دروازے پرتشریف لے جاتے رہے اور فرماتے رہے۔ "اے میرے اہل بیت! تم پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، نماز پر ہوتا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔"

حفرت انس بن مالک رہائے ہے مروی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے چھ ماہ بعد تک حضور نی کریم مطرح ان بی معرف سیدہ فاطمہ الز ہرا اللہ ان کے گھر کے جھ ماہ بعد تک حضور نی کریم مطرح ان بی معرب سیدہ فاطمہ الز ہرا ان کی کھر نجر کے وقت جاتے رہے اور با آواز بلند فرماتے۔

"اے میرے اہل بیت! نماز بر حور اللہ تو یکی جاہتا ہے کہ وہ نی کے گھر والوں سے ہر متم کی نایا کی کو دور فر مادے اور تمہیں یاک صاف کردے۔"

طرانی کی روایت ہے کہ حضور نی کریم مطری ہے است کیا گیا کہ آپ سے ایک کی مطری کی ایک آپ سے کہ حضور نی کریم مطری کے ایک کہ آپ سے کہ حضور نی کریم مطری کی دوریافت کیا گیا کہ آپ سے کا کہ آپ سے کا کا کہ آپ سے کا کہ ایک کا کہ کہ کا کہ کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا

ودعلى ، فاطمه حسن اور حسين بي المام

روايات من آتا ب حضور في كريم مطاع تهافية في حضرت سيدنا على الرتضى الماني،

## المارات المارا

حضرت سیدہ فاطمہ الزہرار اللہ الزہرار اللہ اللہ حضرت سیدنا امام حسن رفی ہے اور حضرت سیدنا امام حسن رفی ہے اور حضرت سیدنا امام حسین رفی ہے ۔ حسین رفی ہوئے۔

"اےاللہ! بیمرے الل بیت ہیں۔"

حفرت جابر بن عبداللد بن عبداللد بن عبدالله بن عبدالله

"میں تہارے لئے دو چزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے الل بیت۔"

حضرت عبدالله بن عبال في المائية العامروي ب كد حضور في كريم الفيالة

فرمایا\_

"الله عزوجل سے عبت کرو کہ وہ تہمیں تمام نعتوں سے مرفراز فرماتا ہے اور جھ سے عبت الله عزوجل کی خاطر کروجبکہ میرے اللہ میت سے حبت میر سبب سے کرو۔"
الل بیت سے عبت میر سبب سے کرو۔"
تقییر کیر میں منقول ہے کہ حضور ٹی کریم میں ہے فرمایا۔
"جو میر سے اتل بیت کی عجبت میں فوت ہوا اس نے شہادت کی موت بائی اور جو تف میر سے اتل بیت سے بخض رکھ کر مرا وہ کافر ہوکر مرا۔"

حضرت عبدالله بن عبال فی بناست روایت بے کہ حضور نی کریم مضری بنا کہ منورہ میں روایت ہے کہ حضور نی کریم مضری کے منورہ میں روای افروز تھے۔انصار مدینہ نے جب دیکھا کہ حضور نی کریم مضری کے منورہ میں روای افروز تھے۔انصار مدینہ نے جب دیکھا کہ حضور نی کریم مضری کی آمدان کے منبیل تو انہوں نے اپنا مال و اسباب جمع کر کے حضور نی کریم مضری کی ضدمت میں جیش کیا اور عرض کی کہ یارسول

الله مضاعی است می کاوشوں اور نظر کرم سے جمیں بدایت نصیب ہوئی جم

الله مضيطًا آب مضيطًا كى تبلينى كاوشول اور نظر كرم سے جميل بدايت نصيب بوئى جم و يكھتے بين كه آب مضيطًا كى اخراجات زيادہ بين ليكن آمدى بجھ نہيں ہے آب مضيطًا تمارى جانب سے يه مال بدية قبول فرماليں۔ جس وقت انصاريہ بات كر رہے تھاس وقت حضور نبى كريم مضيطًا پرسورة الشعراء كى آيت ذبل نازل ہوئى۔ "(يا رسول الله مضيطًا ) فرما دیجے كه میں اس دعوت فق پركوئى

معاوضہ بیں مانگتا بجر اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔' حضور نبی کریم سے پیٹنے کا فرمانِ عالی شان ہے۔

"جس نے نماز پڑھی اور اس نے جھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔"

صواعق محرقہ میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم مطابقہ نے ارشاد قرمایا۔
ودموس اور منقی شخص مجھ سے اور میر سے اہل بیت سے محبت رکھتا
ہے جبکہ منافق اور شقی القلب ہم سے بغض رکھتا ہے۔''
حضور نبی کریم مطابقہ کا ارشاد گرامی ہے۔

"دو زِحشر میں جارا دمیوں کی سفارش کردل گا۔ اول وہ جومیرے اہل بیت سے محبت رکھے، ددم وہ جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، سوم وہ جب میرے اہل بیت بحالت مجبوری اس کے باس آئیں تو ان کے معاملات احسن طریقے سے شیٹائے اور چہارم وہ جودل وزبان سے ان کی محبت کا اقر ارکرنے والا ہو۔" مورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے۔

"مجروب (مطابقینہ) جوتم سے عیسیٰ علیاتی کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے۔

جحت کریں بعدائ کے کہ مہیں علم آچکا تو ان سے فرما دوآؤ ہم بلا کیں این علی اور تمہاری بلا کیں این عور تیں اور تمہاری علی عور تیں اور تمہاری عور تیں اور تمہاری عانیں پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔''

حضرت عبداللہ بن عباس والنظم آیت بالا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور نبی کریم میں عاضر ہوا اور ان کا مقصد آپ مطابق ہے مناظرہ کرنا تھا۔ ان عیسائیوں نے حضور نبی کریم میں تیں کہ ایک مفصد آپ مطابق ہے مناظرہ کرنا تھا۔ ان عیسائیوں نے حضور نبی کریم میں تیں ان کا مقصد آپ مطابق کے متعلق دریا دنت کیا؟ آپ مطابق نے فرمایا۔
فروہ اللہ عزوج ل کے بندے اور رسول ہیں اور کنواری مریم میں ا

کی جانب القا کئے گئے۔"
عیسائی بولے وہ تو (نعوذ باللہ) اللہ کے بیٹے ہیں۔حضور نبی کریم مضافیۃ نے فرمایا وہ کیسے؟ عیسائی بولے کیا آپ مضافیۃ نے کوئی بندہ ایسا دیکھا جو بغیر باپ کے بیدا ہوا ہو؟ آپ مضافیۃ نے فرمایا۔

''اگر میددلیل ہے تو آدم علیاتی کے متعلق تم کیا رائے رکھتے ہو کہ وہ بغیر مال باب کے بیدا کئے گئے جبکہ علیاتی علیاتی کی تو مال تھیں اور باب نہ نے۔''

ان عیسائیوں کے پاس حضور نبی کریم مطابقہ کی بات کا کوئی جواب نہ تھا گر وہ اپنی ہوا ہوا وہ اپنی ہمت دھرمی کی بناء پر جھرٹ نے سلائے۔ آپ مطابقہ نے فرمایا تم مباہلہ کرلو جوسچا ہوا وہ نج جائے گا اور جو غلط ہوا وہ برباد ہوگا اور حق و باطل ظاہر ہو جائے گا چنا نجہ اس موقع پر اللہ عز وجل نے آئیت بالا نازل فرمائی۔

عیسائی وفد نے حضور نی کریم مضیقی کی بات کی تو کہا ہمیں تین دن کی مہلت دیں۔ آپ مضیقی نے انہیں تین دن کی مہلت دی اور پھر تین دن گررنے مہداہ واپس کے بعد وہ عیسائی وفد عمدہ قبائے زیب تن کے اپنے نامور بادر یول کے ہمراہ واپس لوٹا۔ آپ مضیقی ہمی تشریف لائے اور آپ مضیقی کی گود میں حضرت سیدنا امام حسین طالعی میں ہاتھ تھام دالتی میں ہاتھ سے آپ مضیقی ہے حضرت سیدنا امام حسن والفی کا ہاتھ تھام رکھا تھا جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا والی کی اور حضرت علی المرتضی والفی ، آپ مضیقہ کے رکھا تھا جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا والی کی اور حضرت علی المرتضی والفی ، آپ مضیقہ کے میں دعا کروں تو تم سب سے فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم سب آبین کہنا۔ پھر آپ مطیقی نے دعا فرمائی۔

"ان الله! مير في الل بيت بيل "

عیسائی وفد میں موجود بڑے یا دری نے جب حضور نبی کریم مطبیقیم کوایے اہل بیت کے ہمراہ دیکھا تو بکاراٹھا۔

" بے شک میں ایسے چہرے دیکھا ہوں اگریہ ہاتھ اٹھا کر اللہ عزوجل کی ہارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ! ان پہاڑوں کو اپنی جگہ ہے ہٹا دے تو وہ ان پہاڑوں کو ان کی جگہ ہے ہٹا دے اور تم ان سے ہرگز مباہلہ نہ کروورنہ ہلاک کردیئے جاؤ گے اور پھر روئے زمین پرکوئی بھی عیسائی ہاتی نہ رہے گا۔"

عیسائی وفد نے جب اپنے بڑے پاوری کی بات ٹی تو حضور ہی کریم مطابقہ کا بات ٹی تو حضور ہی کریم مطابقہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہم آپ مطابقہ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ مطابقہ اپنے دین پر رہیں اور ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ پھران عیسائیوں نے جزید کی شرط پر سانح کرلی۔ حضور ہی کریم مطابقہ نے اس موقع پر فرمایا۔

روس ہے اللہ کی جس کا عذاب ان کے سروں پر تھا اور اگر رہے مباہلہ کرتے تو یہ بندر اور خزیر بن جاتے اور ان کے گھر جل کر خاکسر ہو جاتے اور ان کے چرند و برند سب نیست و نابود موجاتے۔''

#### صحابه كرام شي المناخ كي محبت المل بيت:

" اللفضل كى فضيلت صرف اللفضل بى جان سكتا ہے۔"

حضرت عبدالله بن عمر ولا المنائية المنائية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة في المنافقة

ابن شہاب کی روایت ہے کہ حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق والنین اور حضرت سیّدنا عباس والنین اسیّدنا عمر قاروق والنین این دور خلافت میں جب بھی بھی حضرت سیّدنا عباس والنین اسیّدنا عباس والنین اسیّدنا عباس والنین اسیّدنا عباس والنین کے ساتھ پیدل سے ملتے تو این سواری سے اثر کر ان کی عزت و تو قیر کرتے اور ان کے ساتھ پیدل جلتے یہاں تک کہ حضرت سیّدنا عباس والنین اسیّدنا عبر قاروق حضرت سیّدنا عمر قاروق

معرت عماس علمدار رئائنة

وظائنی کے سامنے حضرت سیدناعلی المرتضی وٹائنی کی برائی کی تو آب وٹائنی نے اس کا ہاتھ کی بڑا اور اسے حضور نبی کریم مطابق کے روضہ مبارک کے سامنے لے گئے اور فر مایا۔

"تو ان کو جانتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ مطابق ہیں اور جس کے تو برائی بیان کرتا ہے وہ ان کے داماد اور جیا زاد بھائی ہیں پس تو علی (وٹائنی کا تذکرہ بجز بھلائی کے مت کراگر تو نے علی (وٹائنی کا تذکرہ بجز بھلائی کے مت کراگر تو نے علی (وٹائنی کا تذکرہ بجز بھلائی کے مت کراگر تو نے علی (وٹائنی کو تکلیف بہنچائی تو تو نے حقیقت میں حضور نبی کریم مطابق کو تکلیف بہنچائی تو تو نے حقیقت میں حضور نبی کریم مطابق کی کا تکلیف بہنچائی ۔"

حضرت حسن بھری رہائی ہے مروی ہے حضرت سیّدنا عمر فاروق رہائی ہیت المال میں لوگوں کو مال تقتیم کررہے تھے کچھ مال نے گیا۔ حضرت سیّدنا عباس رہائی ہوتے تو آپ رہائی ہوگا ہوں کے جانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر حضرت موئی علیاتی کے بچا زندہ ہوتے تو کیا تم لوگ ان کی عزت کرتے ؟ آپ رہائی اور دیگر حاضرین نے بیک زبان ہوکر کہا ہاں ہم ان کی عزت کرتے ۔ حضرت سیّدنا عباس رہائی ہوئی نے فرمایا تو کیا میں تمہارے نزد کیک اس بیچ مال کا زیادہ حقدار نہیں کیونکہ میں حضور نبی کریم مضریق کا بچا ہوں۔ آپ رہائی نے جب لوگوں سے بوچھا تو لوگوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ رہائی نے دہ بچا ہوا مال حضرت سیّدنا عباس رہائی کے حوالے کر دیا۔

منہر نبوی مضرت ابوالہتر کی رہائی کی روایت ہے کہ حضرت سیّدنا عمر فاروق رہائی ہوئی مضرب ہوئے اور کہا کہ میں مضرب ہوئی کا بیا منہر سے درہے تھے کہ حضرت سیّدنا عمر فاروق رہائی نے فرمایا اور کہا کہ میں نے اسے ایک مائیر سے میر سے باپ کا نہیں۔ حضرت سیّدنا علی المرتفیٰی رہائی نے فرمایا ہے حضرت سیّدنا عمر فاروق رہائی میں کہا کہ میں نے اسے ایک بات کہنے کوئیس کہا۔

نے حضرت سیّدنا عمر فاروق رہائی نے سے کہا کہ میں نے اسے ایسی بات کوئیس کہا۔

نے حضرت سیّدنا عمر فاروق رہائی نے سے کہا کہ میں نے اسے ایسی بات کوئیس کہا۔

نے حضرت سیّدنا عمر فاروق رہائی نے سیر کے با کہ میں نے اسے ایسی بات کوئیس کہا۔

## 

حفرت سيدنا عمر فاروق والفيئة في حضرت سيدنا على المرتضى والفيئة سے فر مايا نہيں على الرتضى والفيئة سے فر مايا نہيں على (والفيئة)! اس نے درست كہا ہيا كى باب كا منبر ہے۔

حضرت سیدنا عمر فاروق و النائی کو اہل بیت و کا النائی سے بے بناہ محبت تھی۔
آپ واہل بیت و کا انتخاب میں جب شدید قبط بڑا تو آپ و کا انتخاب نے حضور نی کریم سید و کا انتخاب و کا انتخاب کے دسید سیدنا عماس و النائی کے دسیلہ سے دعا ما نگی۔

مندرجہ بالا فرمان النی اور حدیث نبوی منتیجی کے بیان کرنے کا مقصد یہ کے حضور نبی کریم منتیجی کے اہل بیت کے مراتب اوران کی شان کو بیان کیا جائے ہا کہ وہ لوگ جو انجانے میں حضور نبی کریم منتیجی کے اہل بیت کی شان میں گتائی کرتے ہیں وہ جان لین کہ اللہ عز وجل اور حضور نبی کریم منتیجی کے اہل بیت کی شان میں گتائی ان کے اہل بیت کی کیا شان ہے؟ اہل بیت کون ہیں؟ اس کی وضاحت ہم قرآنی آیات اور حدیث کی روشی میں بیان کر چکے ہیں۔حضور نبی کریم منتیجی کے اہل بیت وہ لوگ ہیں حدیث کی روشی میں بیان کر چکے ہیں۔حضور نبی کریم منتیجی کے اہل بیت وہ لوگ ہیں مدیث کی روشی میں بیان کر چکے ہیں۔حضور نبی کریم منتیجی کے اہل بیت وہ لوگ ہیں منتی کریم منتیجی کے اہل بیت وہ لوگ ہیں منتی کی منتیجی کی اہل جو ام ہے۔ ان حضوات میں حضرت سیدنا عمل المرتضی رہائی اوران کی اولادیں سیدنا عمل رہائی اوران کی اولادیں شامل ہیں۔

O\_\_\_O

## نام والقابات

آپ رظائن کا نام "عبال" ہے اور کنیت" ابوالفضل" ہے۔ آپ رظائن کے والد محرت فاطمہ والد بررگوار حیدر کرار ابوتر اب حضرت علی المرتضی دٹائن ہیں اور والدہ حضرت فاطمہ کلا بیہ رشائن ہیں جو اپنی کنیت ام البنین رظائن سے مشہور ہو کیں۔ آپ رڈائنٹ کے القابات علم بردار، سقائے اہل بیت، قمر بنی ہاشم، صاحب اللواء اور شہید ہیں۔ سل ا

حضرت عباس علمدار را النفية كاسلسله نسب بدرى ذيل ہے۔
وو عباس را النفیة بن ابوطالب بن عبد المطلب بن ہاشم و من عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصلی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی۔

سلسلەنسى مادرى:

حضرت عباس علمدار والنفي كاسلسله نسب مادرى و بل ہے۔
" عباس والنفي بن فاطمه والنفي بنت حزام بن خالد بن ربیعه بن الوى بن عامر الوى بن عامر بن كلاب بن ربیعه بن عامر بن كلاب بن ربیعه بن عامر بن صفحه بن معاویه بن بكر بن بوازن ـ."

علم بردار کی وجه تسمید:

حضرت عیاس علمدار باللفی کا معروف لقب وعلم بردار سے کوتکہ آپ

سقائے اہل بیت کی وجہ تسمید

سقا، یانی بلانے والے کو کہتے ہیں اور حصرت عباس علمدار رہائیے چونکہ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار رہ التی کے لئے یانی لینے دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں اہل بیت اطہار رہ التی کے لئے یانی لینے دریائے فرات کے کنارے گئے تھے اور یانی لانے کی کوشش کے دوران ہی آپ رہائی کوشہید کیا گیا تھا اس لئے آپ رہائی است کے اہل بیت 'کے لقب سے بھی سرفراز ہوئے۔

وجري ماشم كي وجدتسميد:

كنيت "ابوالفضل" كي وجهسميه:

حضرت عباس علمدار والنفيز كى كنيت "ابوالفضل" كى وجه تسميه به بيان كى جاتى ہے كه آپ والنفيز كو جاتى ہے كه آپ والنفيز كو جاتى ہے كه آپ والنفيز كو دورائى وجه سے آپ والنفیز كو دورائى وجه سے آپ والنفیز كو دورت سيدنا امام حسين والنفیز بھى آپ والنفیز كى شہادت كے بعد آپ والنفیز كو" ابوالفضل" كهدكر يكادا تھا۔

O\_\_\_O

## والدين

## حصرت على المرتضلي طالثيني:

حضرت علی المرتفظی مظافیہ کا شارعشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ مظافیہ کے فضائل ومنا قب ہے شار ہیں۔حضور نبی کریم مظافیہ کی آپ مظافیہ سے مجت بے مثال مضائل ومنا قب بے شار ہیں۔حضور نبی کریم مظافیہ کی آپ مظافیہ سے مجت رکھنے ہے۔حضور نبی کریم مظافیہ کی آپ مجھے چار آ دمیوں سے محبت رکھنے کا تکم دیا ہے۔ جن میں سے ایک علی مظافیہ ہیں۔

حفرت علی المرتفیٰی رہی ہوئی ہے۔ بیدا ہوئے۔ بیل آپ رہی ہوئی مضور نبی کریم مضاعی ہے تھے۔ آپ رہا ہوئی کے منہ آپ رہا ہوئی کے منہ آپ رہا ہوئی ۔ حضور نبی کریم مضاعی ہوئی ہے منہ میں ہوئی ۔ حضور نبی کریم مضاعی ہے کہ منہ میں اپنا لعاب دہمن ڈالا اور آپ رہا ہوئی کا نام ' علی حضور نبی کریم مضاعی ہے تبویر کیا۔ جس وقت حضور نبی کریم مضاعی ہے ہوئی کا نام ' میلی حضور نبی کریم مضاعی کیا۔ جس وقت آپ رہا ہوئی کہ کم مضاور نبی کریم مضاعی کیا۔ جس وقت حضور نبی کریم مضاعی ہے ہوئی کا نام کیا۔ حس وقت آپ رہا ہوئی کی کم مضاور کی کریم مضاعی کیا۔ جس وقت آپ رہا ہوئی کی کم مضاور کی کریم مضاعی کیا۔ جس وقت آپ رہا ہوئی کی کم مضاور کی کریم مضاعی کیا۔ جس وقت آپ رہا ہوئی کی کم مضاور کی کریم مضاعی کیا۔ جس وقت آپ رہا ہوئی کی کم مضاور کی کریم مضاعی کیا۔ جس مضاور نبی کریم مضاعی کیا۔ حس مضاور کس سال تھی۔

حضرت علی المرتضی والفیز کے ایمان لانے سے متعلق حضرت ابویعلیٰ والفیز کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم مطرق ایمان لانے سے کہ حضور نبی کریم مطرق المرائی وی بروز بیر نازل ہوئی اور حضرت علی المرتضی والفیز اسلام میں واخل ہوئے۔ المرتضی والفیز کے قبول اسلام میں واخل ہوئے۔ حضرت علی المرتضی والفیز کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت سے بھی

مرت على الريانية المسلم ے کہ آپ بنائن چونکہ حضور نی کریم منت ایک ذیر سامہ پرورش یا رہے تھا اس لئے آب ذالنيز نے جب حضور ني كريم مضي الدام المومين خطرت سيده خدىجه ذاليد كو عبادت على مصروف ديكها توحضور نبي كريم التي يكتبها وريافت كياكه آب التي يكتبها كيا كرز ہے ہيں؟ حضور نبي كريم الله الله الله كل عبادت كرتے ہيں۔آب الله الله كاعباد ہم الله كل عباد ہے ہيں۔آب الله نے یوچھا کہ بیکسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم مظاری نے فرمایا بداللہ کا دین ہے اور اللّه عزوجل نے مجھے اپنے دین کی بلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لئے چنا ہے اور میں تمہیں ای اللہ وحدہ لاشریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔آب شائن نے جب حضور نی کریم سے ایک بات می تو حیران ہو گئے اور یو جھا کہ میں نے پہلے بھی اس دین کے بارے میں کھی ہیں سااس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے اس کتے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا جا بتا ہوں؟ حضور نبی کریم منظامیتا نے فرمایا علی ( اللینیز ) تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے لیکن اجھی تم اس بات کا ذکر مسى اور محض سے شركرنا۔ آب والنوز في حضور نبي كريم مطابقت وعده كيا كه وه اس بات كا ذكر كسى سے بيس كريں گے۔ چنانچداس رات جب آب رائند؛ سونے كے ليے كيفي تو وه اس بات برغور كرتے ہوئے سو گئے۔الله عزوجل نے آب راللہ في كا كو

آب رہائی مشرف براسلام ہوئے۔ حضور نبی کریم مطابق نے اعلانِ نبوت کے بعد خفیہ طور برا بی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصہ میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تین برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد

روشی عطا فرمائی اور آپ دالنید نے استے والد بزرگوار سے مشورہ کئے بغیر اسکے روز

حضور نی کرنم مطاعین فرمت اقدس میں حاضر ہوکر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ

اسلام میں داخل فرما لیں۔حضور تی كريم سے اللہ نے آب رالنيد كوكلم توحيد برهايا اور

حضور نبی کریم ﷺ الله عروجل کے اس فرمان کے مطابق کو ہِ صفا کی چوٹی پر چڑھ کراپی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا۔
''اے میری قوم!اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن
کا ایک کشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری
بات کا بیتین کرلو گے ؟''

حضور نی کریم مضائی الرتضی الرتضی المرتضی المنظیم سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی تم ایک دعوت کا انتظام کروجس میں تم بنی عبدالمطلب کو دعوت دو چنا نچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبدالمطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبدالمطلب کے تمام بیٹے حضرت سیدنا امیر حمزہ،

معرب على الريانية المنافقة على الريانية المنافقة المنافقة

حضرت سیّدنا عباس بی آلیّتیم، جناب ابوطالب اور ابولهب وغیرہ نے شرکت کی حضور بی کریم میں ہے۔

'کر کیم میں ہیں ہے۔ دعوت کے اختقام پر ان حضرات کو کا طب کرتے ہوئے فر مایا۔

''اے بی عبدالمطلب! آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا ہو مجھ ہے بہتر پیغام دے، کیں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں اور اس نے محصے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس وقت انجال کا حساب لیا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس وقت انجال کا حساب لیا جائے گا اور نیکی کا بدلہ آگے اور عذا ب ہے۔

ام بی عبدالمطلب! تم جانے ہو کہ میں کمزور ہوں اور جھے مہارے کی طرور تو کہ میں کمزور ہوں اور جھے ہوگے میں کمزور ہوں اور جھے ہوگے میں کمزور ہوں اور جھے ہوگے میں کمزور ہوں اور جھے کہا دے گھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں نے کون ہے جو میری اس موگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں نے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟''

"العلى ( والنوا)! تو ميرا بهائي اور وارث ہے۔

جب حضور نی کریم مطابق کو مدینه منوره کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملاتو آب سطے میں خورت علی الرقطی المراقعی الماقی المراقعی الماقعی المراقعی المراقعی

''اسے علی (والنین الله محصے ہجرت کا حکم ہوگیا اور میں ابھیکر (والنین الله کوں میں ابھیکر (والنین کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں میرے باس لوگوں کی جوامانتیں ہیں وہ میں تمہارے سیر دکرتا ہوں تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک بہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قبل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قبل کرنے کا ناباک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری بہ چا در اور جو لواور میرے بستر پر لیٹ حاؤ۔''

حضرت علی المرتضی را النفی المرتضی را الفی اور اور هی اور بستر پر لیٹ گئے۔حضور نبی کریم مین رو اور هی اور بستر پر لیٹ گئے۔حضور نبی کریم مین رو ات جرحضور طاموتی کے ساتھ گھر سے نکلے اور مشرکین مکہ کو اس کی خبر نہ ہوئی اور وہ رات جرحضور نبی کریم مین رو ان کا محاصرہ کئے رہے گر جب صبح ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم مین رو انہیں خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم مین ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم مین ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم مین ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم مین ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ حسور نبی کریم مین ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ سے اس کے ایس ۔

حضور نبی کریم مطابقتا نے اپی شیرادی اور خانون جبت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خانون جبت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خانون کاح حضرت علی الرتضی واللین سے کیا جن سے آب واللین کے تین سینے اور دو بیٹیال تولد ہو کیں۔

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مطابق کی لاڈلی صاحبزادی حضرت بدہ فاطمہ الزہرا اللہ کا سے نکاح کے لئے حصرت ابوبکر صدیق اور حصرت عمر فاروق بدہ فاطمہ الزہرا اللہ کا سے نکاح کے لئے حصرت ابوبکر صدیق اور حصرت عمر فاروق بنی کریم سے میں کا میں میں کا میں میں کریم سے میں کا میں میں کا میں میں کریم سے میں کا میں کریم سے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کریم سے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کریم سے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کریم سے میں کا میں کی کریم کے کہ کا میں کا کا میں کی کا میں کا م

مرت على الربي المنظمة صحابہ کرام دی این کو ہی جواب دیا کہ جھے حکم النی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت الوبكر صديق وللتنظ اور محضرت عمر فاروق والتنظ محو كفتكو عصر أور كفتكو كالموضوع تهاكه مارے سیت بے شار شرفاء نے حضور نی کریم النظامی کی دخر نیک اخر حضرت سیدہ فاطمد الزبرا في المنتاج الماح كى خوايش ظاہر كى بے كين ہم ميں ہے كى كواس بارے میں مثبت جواب جیس ملا ایک علی (شاہنی) رہ گئے ہیں کیکن وہ اپنی تنگدی کی وجہ سے خاموش میں ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی جائے تا کہ وہ حضور نی کریم سے حضرت سيده فاطمه الزبران فيجاب ثكاح كى خوابش كرسكيس چنانچه بيد حضرات اى وقت حضرت على الرئضي وللنفذ كر تشريف لے كت تو أنبيل بية جلا كد حضرت على الرئضي و الله الله والت ایک دوست کے باغ کو یانی دینے کے لئے گئے ہوئے تھے۔ جب سے حضرات اس جگہ بہجیں تو انہوں نے حضرت علی الرتضی شائن کو اس بات برقائل کیا كروه حضور ني كريم من التي ان كى دخر نيك اخر كارشته ما تكيس انبيل يقين بيك حضور نی کریم منت ان کی جاناری اور شرافت کی بناء پر انہیں اپنی دخر نیک اخر کا رشتہ دے دین گے۔ حضرت علی الرضی والفنز نے ان اکا برصحابہ کی تحریک برحضور ہی كريم الفيالة كا فدمت على عاصر بوكر آب الفيقة المدالة برا التالية) سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔حضور تی کریم سے تھاتے اس درخواست کو قبول فرما لیا اور حضرت علی الرتضی والنی سے دریافت قرمایا کہتمہارے یاس مبردیے کے لئے كياب جودت على الرتضى والتي المرتضى والتي المراس وقت ميرے ياس صرف ايك محور ااور ایک زره موجود ہے۔حضور نی کریم مین کی نے حضرت علی الرتضی دی ہے۔ فرمایا کہم جاؤ اورائی زرہ فروخت کردواوراس سے جورقم ملے وہ لے کرد آ جانا۔ حضرت علی الرفضی مان اللہ نے زرہ کی اور مدین منورہ کے بازار میں ت

المار المار

آپ بڑائیڈ اپنی درہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت عمّان عنی بڑائیڈ کا گر روہاں

علی المرتضیٰ بڑائیڈ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی درہ فروخت کرنے کے لئے کھڑے ہیں
علی المرتضیٰ بڑائیڈ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی درہ فروخت کرنے کے لئے کھڑے ہیں
چنانچے حضرت عمّان عن بڑائیڈ نے وہ درہ چار سوورہم میں تربید لی اور بھر وہ درہ حضرت
علی المرتضیٰ بڑائیڈ کو تحقیۃ دے وی حضرت علی المرتضیٰ بڑائیڈ نے والیں جا کرتمام ماجرا
حضور نبی کریم میں ہوئیڈ کے گوش گر اور کیا۔ حضور نبی کریم میں تھے تھے نے حضرت عمان عنی بڑائیڈ کو کو یہ ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤائیڈ کے لئے
مروری اشیاء خرید فرما کی ۔ حضرت الویکر صدیق بڑائیڈ بجب تمام اشیاء خرید کر لے
مروری اشیاء خرید فرما کیں۔ حضرت الویکر صدیق بڑائیڈ بجب تمام اشیاء خرید کر لے
مروری اشیاء خرید فرما کیں۔ حضرت الویکر صدیق بڑائیڈ اور حضرت سیّدہ فاطمہ
آئے تو حضور نبی کریم میں گئی المرتضیٰ بڑائیڈ کا نکاح اصری ہیں ہوا۔

حضرت الس بن مالک رافتین ہے کہ حضور نبی کریم مضری ہوگئی جو زول وکٹرت علی الرفضی رافتین کا بیغام سا ہو آپ مضری ہوگئی جو زول وکی کے دفت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ مختی ہے فر مایا اللہ عزوجل نے بھے بدر اید وی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لا ڈلی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرافتینا کا نکاح حضرت علی المرتضی رافتین ہے کہ میں اپنی لا ڈلی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرافتینا کا نکاح حضرت علی المرتضی رافتین ہے کہ میں اپنی لا ڈلی میٹی حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرافتین کی کئی میں چنا نجہ مہاجرین و انصار میں منادی کروا دو کہ وہ مجد نبوی مختین شریف لاکی اور حضور نبی کریم مہاجرین و انصار کی ایک کیٹر تعداد مجد نبوی مختین شریف لاکی اور حضور نبی کریم مہاجرین و انصار کی ایک کیٹر تعداد مجد نبوی مختین شریف لاکی اور حضور نبی کریم مہاجرین و انصار کی ایک کیٹر تعداد مجد نبوی مختین کے ناکاح حضرت علی المرتضی مختین ہے گئی المرتضی مناخی المرتضی مناخی المرتضی مناخی المرتضی مناخی المرتضی مناخی المرتضی مناخی سے کردیا۔

المار رئائن المار المار رئائن المار رئائن المار رئائن المار رئائن المار رئائن المار رئائن

غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نی کریم مضطیقہ نے لشکر اسلام کاعلم حضرت سیدنا علی الرتضی دانتین کوعطا قرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نی کریم مضطیقیتہ نے فرمایا۔

ن دریافت فرمایا علی ( بڑائیڈ ) کسے ہو؟ آپ بڑائیڈ نے عرض کیا یارسول اللہ مضافیۃ ا کی دریافت فرمایا علی ( بڑائیڈ ) ؟

آکصیں دھتی ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نی کریم مضافیۃ نے فرمایا علی ( بڑائیڈ ) ؟

میر بے نزدیک آ جاؤ۔ آپ بڑائیڈ ، حضور نی کریم مضافیۃ کے نزدیک آ گئے۔ حضور نی کریم مضافیۃ کے نزدیک آ گئے۔ حضور نی کریم مضافیۃ کی آنکھوں پرلگایا جس سے کریم مضافیۃ کی آنکھوں پرلگایا جس سے آپ بڑائیڈ کی آنکھوں پرلگایا جس سے آپ بڑائیڈ کی آنکھوں برلگایا جس سے آپ بڑائیڈ کی آنکھوں برلگایا جس سے آپ بڑائیڈ کی آنکھوں برلگایا جس سے نے جھنڈ ا آپ بڑائیڈ کی تعلیم مائی دی اور ان کی آنکھوں ٹھیک ہوگئیں۔ حضور نی کریم مضافیۃ کے جھنڈ ا آپ بڑائیڈ کوعطا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔

حضرت سیدتا علی المرتضی بنائین فرماتے ہیں حضور نبی کریم بین کے احاب دان نگائی المرتضی بنائی کی کہ میں کہ کھیں ہے اسلام دان نگائی کے احاب دان نگائے کے بعد مجھے کھی آنکھوں کی کوئی بیاری نہ ہوئی بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روتن ہوگئیں۔

حضرت سيدناعلى المرتضى والنفي التكراسلام كے ہمراہ قلعہ قوص كے درواز ب ير بنج اور جھنڈا درداز بے باس گاڑ ديا۔ آب والنفي في الك مرتبہ بھرلوگوں كو اسلام كى دعوت دى جے انہوں نے قبول كرنے سے انكار كر ديا۔ اس دوران ايك يہودى نے قلعہ كى حجمت سے يو جھا كہتم كون ہو؟

میں ایک کشکر کے ہمراہ قلعہ قبوص نے باہر نکلا اور با آواز بلند کہنے لگا۔

'' خیبر بچھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح بیش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔''

حضرت سیدناعلی المرتضی دالین نے اس کے جواب میں فرمایا۔
"میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں
کونہایت نیزی سے آل کرتا ہوں۔"

مرحب نے جب حضرت سیدناعلی المرتضلی والنین کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا اور سے توانی وار کیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار کیا اور ایک ہی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سرقلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی اشکر پرحملہ کر دیا جس سے بے شار یہودی مارے گئے اور باقی جو جے وہ قلعہ کے اور باقی جو جے وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔

حضرت سیدناعلی المرتضی دانشی سے قلعہ کا بھاری بھر کم دروازہ اکھاڑ بھینکا اور الشکر اسلام قلعہ قبوص میں داخل ہو گیا۔ بہود بول نے شکست سلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کرلی حضور نبی کریم سے توبہ کرلی سے توبہ کرلی حضور نبی کریم سے توبہ کرلی سے تو

مدیند منورہ میں اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری سونی گئی۔ حضور نبی کریم مضافی اہمی مدینہ منورہ سے لئکر لے کر فکلے تھے کہ منافقوں نے با تیں کرنی شروع کردیں کہ حضور نبی کریم مضافی آپ بڑائی کی صحبت نا گوار گر رتی ہے ۔ آپ بڑائی ایک تیز رفار گھوڑ ہے پر سوار ہو کر حضور نبی کریم مضافی نا گوار گر رتی ہے ۔ آپ بڑائی ایک تیز رفار گھوڑ ہے پر سوار ہو کر حضور نبی کریم مضافی نہیں ہے یہ اور صور تحال ہے آگاہ کیا۔ حضور نبی کریم مضافی نہیں آپ کیا تم اس بات کو پہند نہیں کرتے کہ تمہارا مقام میر ہے نزدیک ایسا ہو جسے ہارون علائی کا موکی علائی کے جبکہ مخت کردیک تھا اور فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون علائی کی موک علائی ہی تحبر سے جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ "

حضرت سیدناعلی المرتضی بنائین کو جب حضور نبی کریم مضور نبی کریم مضور نبی کریم مضور نبی کریم مضور نبیش ہوئی آب بنائین کے باس ایک نہایت مشکل مقدمہ آیا جس میں ایک ایسی عورت ببیش ہوئی جس نے ایک ماہ کے اندر تبین مردوں کے ساتھ ضلوت کی تھی اور اب اس کے ہاں سکے کی ولا دت ہوئی تھی۔

حضرت سیدناعلی المرتضی و النینی نے اس بیجے کی دیت کے تین جھے کے اور پھر قرعہ ڈالا وہ قرعہ جس شخص کے نام ذکلا آپ و النینی نے وہ بچہ اس شخص کے حوالے کردیا جبکہ ہاتی دونوں اشخاص کو دیت کے تین حصوں کے دو جھے کر کے دے دیئے۔ حضور نبی کریم سے بیتی تو حضور نبی کریم سے بیتی تو حضور نبی کریم سے بیتی تر محضور نبی کریم سے بیتی تا ب و النینی کے اس فیصلے کی خیر ہوئی تو حضور نبی کریم سے بیتی تا ب

روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدناعلی الرنظی رہائی نماز کے ۔ اینے کھڑے سے کہ آپ رہائی کے گھر کو آگ لگ گئی۔ آگ اس قدر پھیل گئی کہ بیہ

خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں آپ ر النفی جل نہ جا ٹیس لوگ آپ ر النفی کو برابر آوازیں ویے درہے مگر آپ ر النفی این اردگرد کے ماحول سے بے خبر نماز کی ادائیگی میں مصروف رہے۔ جب آپ ر النفی نے نمازختم کی تو آپ ر النفی کو معلوم ہے کہ گھر کو آگ لگ گئے ہے۔

حضرت سیدناعلی المرتضی رئالین کی خوراک نہایت سادہ تھی آپ رئالین روٹی کے حک کے دیک مکٹرے میانی میں بھگو کر فرم کر کے کھایا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر نمک کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رٹالین کی صاحبزادی نے آپ رٹالین کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رٹالین کی صاحبزادی نے آپ رٹالین کے سامنے جو کی روٹیاں، دودھ کا بیالہ اور نمک لا کر رکھا۔ آپ رٹالین نے دودھ کا بیالہ واپس کرتے ہوئے فرمایا۔

"ميرے لئے سے جو كى روٹيال اور نمك ہى كافى ہے۔"

حضرت عبدالله بن زرین و النفیه فرماتے بین که بیس حضرت سیدناعلی المرتضی و النفیه کی خدمت بیش بروز عید حاضر ہوا۔ آب و النفیه نے ہمارے سامنے علیم بیش کی نہم نے عرض کیا اللہ تعالی نے آپ و النفیه کوصلاحیت کے ساتھ باقی رکھا ہے اگر آپ والنفیه ہم کونے کھلاتے تو بہت اجھا تھا۔ آب والنفیه نے قرمایا۔

"اے ابن زرین (طالعین)! میں نے حضور نی کریم مضطر ہے۔ سا
ہے کہ خلیفہ کے لئے اللہ کے مال سے بجر دو بیالوں کے حلال
نہیں۔ ایک بیالہ جو وہ خود کھائے ادر اپنے اہل کو کھلائے جبکہ
دوسرا بیالہ وہ جسے لوگوں کے سامنے رکھے۔"

اليك مرتبه اليك موتبه اليك موتبه المرتضى المرتضى المرتضى النائية كى خدمت ميس حاضر موا اور كمني لكا كما المرالمونين! ميس سفر برجانا جابتا مول ليكن مجھے جنگلى درندول سے در

## منز ت عامرار رائع المالية المنظمة المن

لگتا ہے۔ آب رظائی نے اپنی انگوشی اس شخص کو دیتے ہوئے فرمایا جب بھی تمہارے نزدیک کوئی درندہ آئے تم اسے میری یہ انگوشی دکھانا اور کہنا کہ یہ علی الرتضلی رظائی کی انگوشی کے انگوشی ہے جنا نچہ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک خونخو ار درندہ اس برحملہ آور ہوا۔ اس شخص سے اس درندہ کو حضرت سیّدنا علی الرتضلی رظائی کی انگوشی دکھائی اور کہا کہ یہ حضرت سیّدنا علی الرتضلی رظائی کی انگوشی دکھی کہ یہ حضرت سیّدنا علی الرتضلی رظائی کی انگوشی دکھی کہ یہ حضرت سیّدنا علی الرقضی دکھی الرقضی دکھی کہ یہ حضرت سیّدنا علی الرقضی دلی انگوشی دکھی کہ یہ حضرت سیّدنا علی الرقضی دکھی انگوشی دکھی الرقضی دکھی الرقضی دلی انگوشی دلی انگوشی دکھی الرقضی دکھی الرقضی دلیک گیا۔

حضرت سیّدناعلی المرتفئی رئیالیوز کے دورِخلافت میں ایک بدو مالی اعانت کے لئے حاضر ہوا۔ آپ رٹیالیوز اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت سیّدنا امام حبن رٹیالیوز اس دوران آپ رٹیالیوز بھی تشریف لے آئے اور مجد کے اسے لذیذ کھانا پیش کیا۔ اس دوران آپ رٹیالیوز بھی تشریف لے خشک فکڑے پائی کے حت میں کھانا کھانے گئے۔ بدو نے دیکھا کہ ایک شخص روٹی کے خشک فکڑے پائی میں ہماوکر کھا رہا ہے۔ اس نے حضرت سیّدنا امام حسن رٹیالیوز سیّدا دل یہ گوارا میں کرتا کہ میں لذیذ کھانا کھاؤں جبکہ وہ شخص روٹی کے خشک فکڑے میں شریک کرنا جا ہتا ہوں۔ حضرت سیّدنا امام حسن رٹیالیوز کی اس بدو سے قرمایا۔

آئیکھوں میں آ نسوآ گئے اور آپ رٹیالیوز نے اس بدو سے قرمایا۔

وتم كھانا كھاؤ وہ بير كھانا نہيں كھائے وہ ميرَے والد برز كوار امير المونين حضرت سيدناعلى الرتضى والنيز بين ''

حضور نی کریم مطری ایک مرتبه فرمایا الله تعالی حضرت سیدنا ابوبکرصدیق را الله تعالی حضرت سیدنا ابوبکرصدیق را الله تعالی حضرت فرمائ جنهول نے جنهول نے اپنی بیٹی کو میرا رفیق بنایا اور مجھے دار ہجرت سے مدینه منوره لائے اور حضرت سیدنا بلال بلائی الله تعالی حضرت سیدنا عمر فاروق والله تعالی حضرت سیدنا عمر فاروق والله تا بر رحمت فرمائے جنہول نے ہمیشہ حق بات کمی اور حق کا ساتھ

## من على الرفاية على الرفاية على الرفاية المنظمة المنظمة

كے ساتھ رہے۔ پھر فرمایا روز محشر میں اس طرح آؤں گاسیدنا ابوبكر صديق والنيز میرے دائیں جانب، سیدنا عمر فاروق والنفی میرے یائیں جانب، سیدنا عثان عنی والنيز ميرے يحصے اور سيدناعلى الرئضى والنيز ميرے آگے ہول گے۔

حضور نبی کریم مضایقة کی بات س کرایک اعرابی نے کہا کہ کیا حضرت سیدنا على الرئفني والتنافظ من اتن طاقت موكى كدوه آب الفيائية كرا كرا كرا كرا الله مول حضور في كريم مضيّعيّن فرمايا ميرا حمندُ اعلى (اللّغيّن) كے باتھ ميں ہوگا اور تمام خلائق ميرے ال جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص والفنه فرمات بین حضور نبی کریم مضایقا مکه مکرمه سے والی مدیند منورہ تشریف لا رہے تھے۔آپ سے ایک غدرتم کے مقام براہے تمام صحاب كرام بن النيم كوجمع كيا اور قرمايا تمهارا ولى كون هي؟ صحاب كرام بن النيم في تين مرتبہ جواب میں کہا کہ ہمارے ولی اللہ اور اس کے رسول مطابق اس حضور نی کریم مضي المنظم المرس كاولى الله اوراس كارسول باس كاولى على ( والنفيز ) بهي ب حصرت ابواطفيل والغيز سے روايت ہے حصرت سيدناعلى الرتضى والنيز نے الوكول كوجمع كيا اوران سے يوجها كمتهيں ياد ہے كم حضور في كريم مضاية نے غدرخم والے دن اللہ اور اس کے رسول مطابقہ نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ جمع میں سے تعیں افراد نے باآواز بلند کہا کہ حضور ہی کریم سے ایک نے فرمایا تھا کہ جس کا مولی میں ہوں علی ( دالنین ) بھی اس کا مولی ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ خصرت سیدناعلی الرتضی طالفی ایک مرتبہ بیار ہو گئے

تو حضور نبی کریم مطاعیت آپ رٹائیز کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور آپ رٹائیز کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور آپ رٹائیز کو اپنے کو اپنی جانوں میں لے کر دعا فرمائی جس سے آپ رٹائیز تندرست ہو گئے۔حضور نبی کریم مطابعت کرتے ہوئے فرمایا۔

''ابِعلی (شائع الله تعالی سے جو مانگاس نے جھے عطا کیا میں نے اللہ تعالی سے جو مانگاس نے جھے عطا کیا میں نے اللہ تعالی سے اپنے وہ مانگا ہے جو میں نے تمہمارے لئے مانگا ہے۔''

حضرت علی الرتضی و النیز؛ پر رمضان المبارک ۲۳ ه میں ابن ملم مائی خض فے دورانِ نماز قاتلانہ حملہ کیا اور آپ و النیز؛ اس حملہ میں شدید زخی ہو گئے اور پھر ۲۱ رمضان المبارک ۲۳ هواس جہانِ فانی سے کوج فرما گئے۔ آپ والنیز؛ کو حضرت سیّدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر و کا المؤن کے خسل دیا اور حضرت سیّدنا امام حسن و النیز؛ جنازہ پڑھائی۔ آپ والنیز؛ کو دارالا مارت کوفہ میں سیر دِ خاک کیا گیا۔ پھر دوایات کے مطابق آپ والنیز؛ کو کوفہ کی جامع مجد میں مدفون کیا گیا جبکہ کھ دیگر روایات کے مطابق آپ والنیز؛ کو کوفہ سے سترہ کلومیٹر دور فرن کیا گیا۔ جبکہ کھ دیگر روایات کے مطابق آپ والنیز؛ کو کوفہ سے سترہ کلومیٹر دور فرن کیا گیا۔ ا

# حضرت ام البنين والأوا:

حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤالی کی زندگی میں حضرت علی المرتضی والین نے کوئی نکاح نہ کیا تھا۔ حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراؤالی کی وصال کے بعد آپ والین کے دفترت میں حضرت میں معام ہور ہوئیں حضرت فاطمہ کلا ہیہ والین سے نکاح کیا جو اپنی کئیت ام البنین و فالی کیا ہے مشہور ہوئیں اور ان کے بطن سے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عبان و فالین فالین فی اللہ اور ان سے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عبان و فاقعہ کر بلا میں جام شہادت نوش فر مایا۔

مرتعال علم رار را الله المنظمة المنظمة

روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فالنجا کے وصال کے بعد حضرت علی المرتضی والنجا نے نے اپنے بھائی حضرت عقبل والنجا بن ابی طالب سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا اور کہائم مجھے عرب کی کسی نیک عورت کے متعلق بتاؤ۔ حضرت عقبل والنجا نے کہائم ام البنین والنجا سے عقد کرلو کہ ان کے خاندان کو قبائل عرب میں نمایاں مقام اور عزت و مرتبہ حاصل ہے چنانچے آپ والنجا نے اپنے بھائی کے مشورہ پر حضرت ام البنین والنجا سے نکاح کرلیا۔

حضرت ام البنین فران ہے، حضرت علی المرتضلی و النین کی منکوحہ کی حیثیت سے گھر آئیں تو آپ و النین فران کی منکوحہ کی حیثیت سے گھر آئیں تو آپ و النین نے حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا و النین کی اولا دکو آیک مال کا بیار دیا اور ان پر اپنی محبت و ایتار کے بچول نجھا در کئے اور جب آپ و النین کے ہال مجھی اولا د تولد ہوئی تو بھر بھی حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا و النین کے بچول سے محبت میں کھے کی نہ آئی بلکہ انہیں اپنی اولا د پر مقدم رکھا۔

واقعہ کر ہلا کے وقت حضرت ام البنین والنی زندہ تھیں اور مدینہ منورہ میں مقیم تھیں۔ جب آپ واقعہ کر ہلا کی اطلاع ملی تو آپ والنی اجت البقیع تشریف مقیم تھیں۔ جب آپ واقعہ کر بلا کی اطلاع ملی تو آپ واقعہ کر بلا پر کھا اشعار بھی لیے گئیں اور کافی ویر تک آ نسو بہاتی رہیں۔ آپ واقعہ کر بلا پر کھا شعار بھی کے جو تاریخ کا حصہ ہیں۔

O....O.....O

## ولادت بإسعادت

O\_\_\_O

# ظاہری و باطنی علوم کا حصول

حفرت عباس علمدار رفائني جونگه حفرت على المرتضى رفائني كفرزند تصاور حفرت على المرتضى رفائني كونگر علم ظاهر و باطن كو منع شقد حفرت على المرتضى رفائني كام متعلق حضور نبي كريم منطق شخر في في المرتفى ورفائني اس كام متعلق حضور نبي كريم منطق في في في المرتفى المرتفى المرتفى السري وروازه ہے۔ چنا في آپ رفائني نے اپنی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار كے زیرسایہ حاصل كی اور آپ رفائني كی تعلیم و تربیت میں حضرت علی المرتفى رفائني نے كوئی كسر باقی مدر ہے وى آب رفائني نے علوم ظاہر و باطن میں اپنے بھا ئيوں حضرت سيدنا امام حسين رفائني سے بھی رجوع كيا اور يوں آپ رفائني اخلاق و عدر احدات اور علوم ظاہر و باطن میں دوع كيا اور يوں آپ رفائني اخلاق و عدرات اور علوم ظاہر و باطن ميں دوع كيا اور يوں آپ رفائني اخلاق و عدر احداث اور علوم ظاہر و باطن ميں دوع كيا اور يوں آپ رفائني اخلاق و عدرات اور علوم ظاہر و باطن ميں حسنين كريمين دوائني كا بھی پرتو تھے۔

حضرت عباس علمدار والنيئة فقهی علوم میں مہارت کابل رکھتے تھا اور شجاعت و بہادری میں اپنے والد بزرگوار حضرت علی الرتضی والنیئة کی مثل تھے۔منقول ہے کہ لوگ آپ والنیئة کے والد بزرگوار حضرت علی الرتضی موتے اور فقهی مسائل وریافت کیا کرتے لوگ آپ والنیئة جود وسخا میں بھی ہوتے اور کوئی بھی سائل آپ والنیئة کے در سے خالی نہ لوشا تھا۔

O\_\_\_O

مرت عمر ار بنائید میرار بنائید

# از دواجی زندگی کا آغاز

کس نے دیکھا نفن اہل وفا آتش خیز
حضرت عباس علمدار و النفیٰ نے جب جوانی میں قدم رکھا تو آپ و النفیٰ کی والدہ حضرت ام البنین و النفیٰ نے آپ و النفیٰ کی شادی کی خواہش کا اظہار حضرت سیدنا امام حسین و النفیٰ نے آپ و النفیٰ کا اور حضرت سیدنا امام حسین و النفیٰ نے آپ و النفیٰ کا فکاح حضرت عبیداللہ بن عباس و النفیٰ کی میٹی حضرت لیابہ و النفیٰ سے کر دیا۔ آپ و النفیٰ کی میٹی حضرت لیابہ و النفیٰ سے کر دیا۔ آپ و النفیٰ کی میٹی حضرت لیابہ و النفیٰ اسے کر دیا۔ آپ و النفیٰ کی مطابق و و میٹے تولد ہوئے۔ آپ و النفیٰ کے دو میٹے حضرت فصل اور حضرت قاسم و النفیٰ نے کم سنی میں ہی واقعہ کر بلا آپ و النفیٰ کے دو میٹے حضرت فصل اور حضرت قاسم و النفیٰ نے کم سنی میں ہی واقعہ کر بلا میں جام شہادت نوش فر مایا۔

# يزيد كون؟

یزید ۱۵ میں حضرت عثمان عنی و التنظیر کے دور خلافت میں دمشق میں بیدا ہوا۔ اس کی مال کا نام میسون تھا جو قبیلہ بنو کلب کے سردار عبدل بن انیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے تنھیال میں پرورش بائی اور یزید اوّل در جے کا شرائی تھا۔ اس کا قبیلہ مجاز کی سرحد پرایک صحرا میں آباد تھا جو ناج گانے کا بہت دلدادہ تھا۔

روایات میں آتا ہے بزید شام کوشراب پیتا اور اس حالت میں صبح ہو جاتی۔
پھرضح کوشراب پیتا اور اس حالت میں شام ہو جاتی۔ شکار کا شوقین تھا اور اس وجہ سے
اس کے پاس کافی تعداد میں شکاری کتے ہوتے تھے۔ بزید نماز نہیں پڑھتا تھا اور نہایت
جابرو ظالم تھا۔ اس دور میں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں تھا۔ بزید نے حضرت سیّد نا
امام جسین شائن جیسی شخصیت کوئل کروایا اور آپ بڑائنی کے جانباروں کا خون ناحق
امام جسین شائن جیسی شخصیت کوئل کروایا اور آپ بڑائنی کے جانباروں کا خون ناحق
بہایا۔ بزید اتنا بڑا گستان تھا کہ اپنے استادول ہے بھی لڑ بڑتا تھا اور انہیں مارنے پر
آمادہ ہو جاتا تھا۔

حضرت امير معاويد والنفيظ في ۵۶ ه مين ابني زندگي مين اي لوگول سے برنيد كي تخت نشيني كي بيعت لي روايات مين آتا ہے كہ حضرت مغيره بن شعبه والنظ في بين بين اور اس وقت برنيد سے كہا كہ تم اپنے والد سے كہو كہ وہ تمہيں اپنا ولى عہد نامزد كريں اور اس وقت بيشتر اكابر صحابہ كرام و في اللہ على اللہ و چكا ہے اور تمہارى نامزدگى بركسى كواعتر اض بھى بيشتر اكابر صحابہ كرام و في اللہ اللہ و چكا ہے اور تمہارى نامزدگى بركسى كواعتر اض بھى

نہیں ہوگا چنانچہ برید نے حضرت امیر معاویہ رہائی ہے اس بات کا ذکر کیا اور حضرت امیر معاویہ رہائی ہوگا چنا کہ اس نے ایسی بات امیر معاویہ رہائی ہوگا کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی ؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائی ہے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے بعد بھی کیوں کہی ؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائی ہے ہی دجہ ہے کہ قتل و غالات گری نہ ہولہذا برید کی بیعت میں کوئی جرح نہیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رہائی نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے برید کی بیعت لینا ہروع کری تھی۔ کری تھی۔

حضرت امیر معاویہ رہائی نے چونکہ اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد بنا کر بیعت نہیں کی تھی ان میں حضرت بیعت ہیں کا تھی اور جن پانچ لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی ان میں حضرت سیدنا امام حسین رہائی ہی شامل ہے۔ یزید حقیقتا حضور نبی کریم مین رہائی کے دین کا منکر سے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رہائی نے اس کی بیعت نہ کی۔

حضرت امیر معاویہ کا وصال ۲۰ ہدیں ہوا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو چند تھے تنہ ان میں سے ایک تھیجت یہ تھی کہ عراق کے لوگ حضرت سیر نا امام حسین والنین کو فرور تمہارے مقابلے پر کھڑا کریں گے۔اگر ایسا ہوا تو نری اور درگر رہے پیش آنا وہ حضور نبی کریم میں ہے تواسے ہیں۔حضرت امیر معاویہ والنین کے وصال کے بعد یزید تحت پر بیٹھا تو تحت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ منورہ کے گورز ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا این باپ کے انقال کی خبر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت سیرنا امام حسین والنین اور عبداللہ بن زبیر والنین سے کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت سیرنا امام حسین والنین اور عبداللہ بن زبیر والنین سے بیعت کی کوشش کرو۔

مدیند منورہ کا گورنر ولید بن عقبہ شریف انسان تھا وہ لڑائی جھکڑ ہے کو پبند ، نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کا بہت احترام تھا چنانچہ ولید بن عقبہ نے .

مروان بن الحکم کومشورے کے لئے بلایا۔ اگر جدمروان بن الحکم بھی پرے درجے کا بدنیت، بدزبان، بدکردار اور مکار تھا مگر ای وقت ولید بن عقبہ کو ایسے بندے کی ضرورت تھی جواسے کوئی مشورہ دے سکے۔ مروان بن الحکم نے مشورہ دیا کہ حضرت سیدنا امام حسیرن اور عبداللہ بن زبیر تی آئی کی کو یہاں بلا کر بیعت کا مطالبہ کرواگر وہ نہ مانیں تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس پر ولید بن عقبہ نے کہا ایسا قدم اٹھانا کیا ضروری ہے؟ اس پر مروان بن الحکم نے کہا بہت بی ضروری ہے اگرتم نے ایسا کام نہ کیا تو پھر بہتہاری گردن اڑا دیں گے۔

صاحب تفیر المعانی کھے ہیں کہ بزید نے حضرت سیدنا امام حسین رالنین کی شہادت برکہا تھا کہ کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور وہ و کیھتے کہ میں نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سے بڑے سردارامام حسین (طائنین کوئل کر کے بدر کا بدل کا ہے اور پھراس وقت وہ خوش سے پکارتے اور کہتے کہ اے بزید! تیرے ہاتھ بھی نہھیں۔

روایات میں آتا ہے کہ بنید بلاکا شراب نوش اور ناج گانے کا دلدادہ تھا۔

یزید کی برکرداری دیکھ کر اہل مدینہ نے ایک وقد اس کو سجھانے کے لئے بھیجا اور اس
وقد نے ناکام واپس آکر بنید کی برکرداری اور برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ
بدرین ہے، کول سے کھیل ہے، ناچ گانے کا دلدادہ اور شرابی ہے ہم اس کی بیعت
توڑتے ہیں۔ بنید نے شراب کی حرمت میں کہا کہ اللہ نے نمازیوں کے لئے بلاکت
کا تھم دیا ہے نہ کہ شرایوں کے لئے پی شراب حلال ہے اس لئے ہم شراب پیت

يزيد في ميكى كما كردين محدى ينتي مين شراب توشى حرام

حضرت عیسی علیائی کے مذہب پررہ کر شراب نوشی کرلو۔ جضور نبی کریم مضابی شاید اس کا دور سے فرمایا تھا کہ میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص بنوامیہ سے ہوگا اور اس کا مام یزید ہوگا کی اللہ عزوجل ان لوگوں کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے گا جو کسی بھی طرح حضور نبی کریم مضابیکا کی سنتوں کے مشکر یا انحراف کرنے والے ہوں گے۔

معاویہ بن یزید جو کہ یزید کا بیٹا تھا اس نے بد بخت باپ کی موت کے بعد تخت پر بیٹے ہوئے ایک طویل خطبہ دیا جس کا لب لباب بیتھا کہ میرے باپ حاکم بنا مگر وہ نالائق تھا اور نواسہ رسول حضرت سیّدنا امام حسین رہائی کوشہید کیا اور قبر میں گناہوں کے وبال کے سبب مستحق عذاب ہوا۔ پھر معاویہ بن یزید نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی بری موت اس کا برا ٹھکانہ ہے اس نے حضور نبی کریم مطابقی کی ناموں وعظمت پر حرف اٹھایا اور شراب کو حلال کیا اور کعبہ کی عظمت کو نقصان پہنچایا۔

#### ا کابرین کی بزید کے متعلق رائے:

۔ یزید اور اس کے حامیوں کے متعلق ہر دور کے علائے حق نے اپنی اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس کے حامیوں کے متعلق ہر دور کے علائے حق نے اپنی اپنی اس

علامہ جلال الدین سیوطی عینیہ لکھتے ہیں کہ اللاعز وجل حضرت سیدنا امام حسین طالغیر کے قاتلوں پر بیداور ابن زیاد پر لعنت نازل کرے۔

ابن جوزی میسیار نے بربید کے کفریہ اعتقاد پر ایک کتاب تحریر کی اور اس میں دلائل سے تابت کریں کی اور اس میں دلائل سے تابت کیا کہ بربید بلاشہ لعنت کا حقد اراور کا فر ہے۔

علامہ ملاعلی قاری کھے ہیں کہ برید کے کفر کے متعلق یہی کہنا کافی ہے کہ وہ شراب کو حلال سمجھتا تھا اور ای وجہ سے حضرت امام احمد بن حثیل عربید نے اس پر کفر کا فتوی لگایا ہے جو کہ اس کے افعال کی وجہ سے اس پر صاوق ہے۔

# من علمدار را الله المالية الما

حفرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑالتہ لکھتے ہیں کہ یزید جہنمی اور ملعون ہے کیونکہ اس پر جفور نبی کریم مضافیا کا یہ فرمان بھی صادق آتا ہے حضور نبی کریم مضافیا کا یہ فرمان بھی صادق آتا ہے حضور نبی کریم مضافیا کے حضرت ابوذر عفاری والتی ہے فرمایا کہتم اس وقت کیا کرو کے جب مدینہ منورہ کو خون سے رنگین کر کے اس کی خون سے رنگاجائے گا اور یزیدی فوج نے مدینہ منورہ کوخون سے رنگین کر کے اس کی ہے حرمتی کی اس وہ ملعون وجہنمی ہوا۔

علامہ سید امیر علی عضایہ اپنی تفسیر میں سورہ حشر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیزید فسادی تھا اور اس نے خوزیزی کی اور حضور نبی کریم منطقیقی کے اور حضور نبی کریم منطقیقی کے اور حضرت سیدنا امام حسین طالعت کوشہید کیا اور مدینہ منورہ میں قتل عام کروایا۔

علامہ سید محمود آلوی عملیہ الکھتے ہیں کہ میرے زدیک تل یہ ہے کہ یزید،
حضور نی کرتم مطرح الوی عملیہ الکھتے ہیں کہ میرے زدیک تل یہ جے کہ یزید،
حضور نی کرتم مطرح اللہ کی رسالت کا دل سے قائل نہ تھا اور اس کے افعال خبیثہ تھے اور اس کے اور ان کی اس نے اہل بیت رسول مطرح اور حضرت سیدنا امام حسین ڈائٹی پرظلم کے اور ان کی بے خرمتی کی، حضرت سیدنا امام حسین ڈائٹی اور دیگر اہل بیت کوشہید کروایا ہی پریداور ابن زیاداور ان کے جمایتوں پر اللہ عزوج الی کی لعنت ہو۔

مجدد عالم حضرت مجدد الف ٹائی جمنیات کا قول ہے کہ یزید بدیجنت تھا اور اس کی بدیختی میں کسی تنبیم کا کوئی شبہ بہیں ہے۔

علامہ قاضی شہاب الدین بھالتہ لکھتے ہیں کہ بربید کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ اس نے حضور نبی کریم الفیقی آئے اہل بیت کو اذبیت بہنچائی اور اس وجہ سے وہ لعنت کا حقدار ہے اور اللہ عزوجل کا بی فرمان ہے کہ جولوگ اللہ اور اس کے رسول العنت کا حقدار ہے اور اللہ عزوجل کا بی فرمان ہے کہ جولوگ اللہ اور اس کے رسول (منطق میں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ بربیاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ بربید نے اہل بیت حضور نبی کریم منطق میں کواذبیت بہنچا کر در حقیقت حضور عنداب ہے۔ بربید نے اہل بیت حضور نبی کریم منطق میں کواذبیت بہنچا کر در حقیقت حضور

#### مرت عار المالية المالي

نى كريم مطيع ينهم كو تكليف بينجائي بن وه لعنت كاحقدار موا

امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی عمید فرماتے ہیں کہ یزید فاحق و فاجر تھا۔

علامہ سعد الدین تفتاذاتی مینیہ لکھتے ہیں کہ بیزید نے حضرت سیدنا امام حسین طالبین کوشہید کروایا اور ان کے قل پر راضی ہوا ہیں اس نے عتر ت رسول مضافیا ہم کی ہوتی ہیں کی میں کی میں کی گئی شہیں رکھتے ہیں اور اس کے بے دین ہونے ہیں کی قسم کا کوئی شبہیں رکھتے ہیں۔

# حضرت سيدنا امام حسين ظالمري

روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین والنین کی ولادت کے وقت امیر المونین حضرت سیدنا علی الرضی والنین کی آپ والنین کا نام مبارک ''حرب' رکھا مگر حضور نبی کریم ہے ہے ہیں آپ والنین کو گھٹی دیتے ہوئے اپنا لعاب دہن میں منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ والنین کا نام ''حسین (والنین )' رکھا۔ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ والنین کی ولادت باسعادت کے وقت آپ والنین کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسین والنین کی ولادت باسعادت کے وقت آپ والنین کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن والنین والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے اس لئے حضور نبی کریم میں ہیں ہیں ہیں کہ کا دودھ پیا۔ انہیں دودھ پیا کے جوئے۔ چنا نبی آپ والنین کو ایم فضل والنین کا دودھ پیا۔

## منز تعمال علمدار شائن کالیستان علمدار شائن کالیستان کالیس

حضرت سیرنا امام حسین بنالینو کی عمر مبارک ابھی سات برس ہی تھی کہ حضور نی کریم مطبق اس خطری درت بری میں کہ حضور نی کریم مطبق اس خطری دنیا ہے بردہ فرما گئے۔ آب بنالینو نے اس مخطری مدت میں بھی اپنے نانا جان سے ظاہری و باطنی فیوض حاصل کئے حضور نی کریم مطبق میں بھی اپنے نانا جان سے ظاہری و باطنی فیوض حاصل کئے حضور نی کریم مطبق میں بھی اپنے نانا جان سے ظاہری و باطنی فیوض حاصل کئے حضور نی کریم مطبق میں بھی اپنے نانا جان سے فاہری و باطنی فیوض حاصل کئے حضور نی کریم مطبق میں بھی اپنے نانا جان سے فاہری و بابنے پائی رکھا کرتے تھے اور ان کے اخلاق حسنہ کی تربیت فرماتے تھے۔

بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم میشند کی خدمت میں رکوۃ کی مجوروں کا ایک ٹوکرالایا گیا۔ آپ میشند آئیں تقسیم فرمانے کا ارادہ کی محبوروں کا ایک ٹوکرالایا گیا۔ آپ میشند جھوٹے تھے آئے اور ایک مجبور کو منہ میں ڈال لیا۔ آپ میشند آئی ہے وہ مجبور حضرت سیدنا امام حسین رٹالٹی کے منہ سے نکالی اور فرمایا کہ میرے اہل میت کے لئے زکوۃ حرام ہے۔ بس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رٹالٹی نے اپنے نانا حضور نبی کریم میشندین کی بات ذبی نشین بعد حضرت سیدنا امام حسین رٹالٹی نے اپنے نانا حضور نبی کریم میشندین کی بات ذبی نشین کے لئے دیا۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم مطابقی کا گزر حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراز فی ہونے گئی اس میں والی النوں کے فیرے ہوا۔ آپ مطابقی اللہ حضرت سیّدنا امام خسین والی ہوا ہونے کی آواز سی تو گھر کے اندر جا کر حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراؤی ہوئی ہے فرمایا۔

رونے کی آواز سی تو گھر کے اندر جا کر حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراؤی ہوئی ہے کہ حسین (والی ہوئی) کے دونے نہ ویا کرو۔'

رونے سے میرا دل دکھتا ہے ہی تم اسے رونے نہ ویا کرو۔'

حضرت یعلیٰ بن عمرور اللہ ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم مطابقی نے فرمایا کہ حسین (والی ہوئی) ہے ہوں بی جواس سے محبت رکھے گا اللہ عروجی اس سے محبت رکھے گا۔

حضرت سیدناعلی المرتضای رئی نیز ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں واقل ہوا تو ویکھا کہ حضور نبی کریم میں کی میں اور حضرت سیدنا امام حسین بڑا نیز 'آپ میں اور حضرت سیدنا امام حسین بڑا نیز 'آپ میں نظر بیف فرما ہیں جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رئی نیز 'آپ میں نظر بیف فرما ہیں جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رئی نیز 'آپ میں نظر بیف فرما ہیں ۔حضور نبی کریم میں تیز بیف فرما ہیں ۔حضور نبی کریم میں اور حسین (میں نیز بیف فرما ہیں ۔حضور نبی کریم فاطمہ (میں نیز بیف فرما ہیں جبکہ فاطمہ (میں نبین کی بین جبکہ نبین کرون کی بین جبکہ نبین کرون کی بین کریں تائم رہتا ہے جبکہ تم روز محشر لوگوں کا اجر میں تقسیم کرو گے۔''

بجین میں ایک روز حضرت سیدنا امام حسن طالعی اور حضرت سیدنا امام حسن طالعی اور حضرت سیدنا امام حسین طالعی آب میں کشتی کر دوم سے مصدحضور نبی کریم طفی کی ایک حضرت سیدنا امام حسن طالعی سے فرمایا۔

ووحسن (طالنينه) حسين (طالنينه) كو يكرلو"

جگر گوشہ رسول مطابع حضرت سنیدہ فاطمہ الز ہراؤالی انے کہا کہ بابا جان! آب مطابع بڑے میں کو کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے بھائی کو بکڑ لے۔ حضور نبی کریم مطابع نے فرمایا۔

"جرائیل (علیته) بھی توحسین (طالفید) ہے۔ کہدر ہے ہیں کہ وہ حسن (طالفید) سے کہدر ہے ہیں کہ وہ حسن (طالفید) کو پکر لیں۔"

ایک دفعہ حسنین کریمین انتخابی کی کھر حضور نبی کریم منطق کی خدمت ایک دفعہ حسنین کریم منطق کی خدمت میں لائے اور عرض کرنے کی نانا جان! دوتوں میں سے کس کا خط اجھا ہے؟ حضور میں لائے اور عرض کرنے کی نانا جان! دوتوں میں سے کس کا خط اجھا ہے؟ حضور

نی کریم مضایقات میں سے کی ایک کی ول شکی نہیں کرنا جائے تھے کہ اسے رائج نہ بنجے خود فیصلہ نہ فرمایا اوران کو حضرت سیدنا علی الرتضی مظافی کے بیاس بھیج دیا کہ وہ فيصله كريس وحضرت سيدناعلى المرتضى بنالني في المنظمة في الوران كوحضرت سيده فاطمه الزبرائي الماكة ماس بهيج ديا۔ انہوں نے فرمايا كه مجھے خط كى زيادہ يہيان نہیں ہے اس کیے میں بیسات موتی زمین پر ڈالتی ہوں۔تم میں سے جوزیادہ موتی چن کے گا ای کی بختی اچھی ہوگی۔ آپ زائٹنا نے موتی ہوا میں اچھال دیتے اور جب زمین پر گرے توجنت کے شہرادول نے ان کو چننا شروع کیا۔ دونوں نے تین تین موتی جن لیے۔اب دونوں میں سے کوئی ایک ساتواں موتی اٹھا سکتا تھا کہ حضرت جرائیل مین آئے اور ساتواں موتی اٹھا لیا اور اللہ عزوجل کے حکم سے اس کے دو منکڑے کردیتے اور دونوں شہرادوں نے آ دھا آ دھا اٹھالیا۔ دونوں شہرادوں میں سے . كى كوشكست كامندندد كيهنا برا-حضور نى كريم منظ يؤيّم كوخر بمونى تو آبديده بو كئ اور فرمایا آج الله تبارک و تعالیٰ کوان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں اور ایک وفت آئے گا دونوں کو آز مائش میں نبتلا کیا جائے گا۔

حضرت سيّدنا امام حسين والتنوي في دندگي مين به پناه مصائب كا سامنا كيا اور آپ والنوي انجي كم س تقے كه بهلے حضور نبي كريم مين والد برز گوار كوشهيد كر ديا حضرت سيّده فاطمه الز برا دار الحق كه و الله بوا۔ جوان بوت تو والد برز گوار كوشهيد كر ديا گيا اور پھر بجه عرصه بعد بھائي حضرت سيّدنا امام حسن والنوي كو بھی زہر دے كرشهيد كر ديا ديا گيا۔

روایات میں آنا ہے حصرت سیدنا امام حسن والفیز کو زہر دے کر شہید کیا عمل میں وقت میں وقت آپ والفیز کو زہر دیا گیا اس وقت حصرت سیدنا امام حسین والفیز نے

مزيعال علمدار رفاقي المستحمال علمدار رفاقي المستحمال علمدار رفاقي المستحمال المستحم المستحمال المستحمال المستحمال المستحمال المستحمال المستحمال المستحمال المستحمال المستحمال ال

آب وظائمیٰ کے بیاس آ کرعرض کیا بھائی! آپ وٹائنیٰ مجھے بتا کیں کہ آپ وٹائنیٰ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ وٹائنیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا گمان درست ہے تو پھر اللّذعز وجل حقیقی بدلہ لینے والا ہے۔ حضرت سیّدنا امام حسن وٹائنیٰ کی شہادت در حقیقت آپ وٹائنیٰ کے میرکا امتحان تھی۔ آپ وٹائنیٰ ایے عمر کا امتحان تھی۔ آپ وٹائنیٰ ایے عمر کی اور کے رویا کرتے تھے۔

حضرت سیدنا امام حسن ر النین کی طرف رجوع کیا لیکن آپ ر النین نے حضرت سیدنا امام حسین ر النین کی طرف رجوع کیا لیکن آپ ر النین نے حضرت امیر معاوید ر النین کے ساتھ کے گئے معاہدہ کی پابندی کوضروری بجھتے ہوئے لوگول کی بات مانے ہے انکار کردیا اور حضرت امیر معاویہ ر النین کی زندگی کے دوران ان کی بیعت خلافت پرقائم رہے اور ہر ممکنعاون کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ ر النین کی ۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ والنی ، حضرت سیدنا امام حسین والنی اوران کے تمام عزیز وا قارب کوشام کے علاقہ وشق میں لے گئے اور وہاں آپ والنی کو دشق میں رکھا اور ہرطرہ سے والنی کو دشق کو دشق میں رکھا اور ہرطرہ سے فاطر و مدارات کی حضرت سیدنا امام حسین والنی جب بھی در بار خلافت میں تشریف فاطر و مدارات کی حضرت امیر معاویہ والنی این جا ب خصوصی لے جاتے تو آپ والنی کے لئے حضرت امیر معاویہ والنی اس حسین والنی سوار ہوتے میں النو کی اور اگر کہیں جانا ہوتا تو پہلے حضرت سیدنا امام حسین والنی سوار ہوتے میں حضرت امیر معاویہ والنی سوار ہوتے میں حضرت امیر معاویہ والنی سوار ہوتے میں حضرت امیر معاویہ والنی کے ساتھ ان کے وصال تک حضرت سیدنا امام حسین والنی کے ساتھ ان کے وصال تک حضرت سیدنا امام حسین والنی کے تعلقات بے حد فوشگوار

O\_\_\_O

# حضرت سيرناامام حسين طالم سي

ولید نے ای وقت عبداللہ بن عمر بن عثان کو بلایا وہ جھوٹے ہے اور انہیں حضرت سیّدنا امام حسین اور عبداللہ بن زبیر بنی اُنڈ کا ملانے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات اس وقت معجد نبوی مضیق بیٹے ہوئے تھے۔عبداللہ بن عمر بن عثان نے پیغام دیا کہ آپ کو ولید نے بلایا ہے۔حضرت سیّدنا امام حسین وٹائٹو نے اس سے کہا۔ کہ آپ کو ولید نے بلایا ہے۔حضرت سیّدنا امام حسین وٹائٹو نے اس سے کہا۔

حضرت عبدالله بن زبیر را الفینان خضرت سیدتا امام حسین را الفینا سے فر مایا۔
"دولمید کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اس وقت بلانے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟"

حضرت سيدنا امام حسين والله في فرمايا

"میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاوید رفائنی کا وصال ہو چکا ہے اور ابھی ہے اور ہمیں اس وقت بیعت کے لئے کہا جارہا ہے اور ابھی لوگوں میں حضرت امیر معاوید رفائنی کی موت کا کسی کوعلم بھی بیت ہمیں ہے چنا نجد اس سے بہلے یہ بات پھیل جائے ہمیں بیعت

کے لئے یا بند کیا جارہا ہے۔

حصرت عبداللدين زبير را المنافية

"ميرا بھى يہى خيال ہے اب مارا آئدہ كاكيا لائحمل ہونا

يا جُح؟"

حضرت سيدنا امام حسين والتناه في مايا-

"میں ابھی اینے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو ساتھ جلنے کا کہتا ہوں، ان لوگوں کو ہم دروازے پر کھڑا کریں ساتھ جلنے کا کہتا ہوں، ان لوگوں کو ہم دروازے پر کھڑا کریں گے اور میں اندر جاؤں گا۔"

حضرت عبدالله بن زبير في المناه المات كها

" مجھے آپ مالیند کی جان جانے کا خطرہ ہے۔

حضرت سيدنا امام حسين والنيئة نے قرمايا۔

ودمين سوج مجهر جادل گا-

بعدازاں حضرت سیدنا امام حسین دان نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا اور ولید کے دروازے مربیج گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین دان خوانوں سے اور ولید کے دروازے بربیج گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین دان جوانوں سے کہا۔

ودتم سب لوگ دردازے بر کھڑے بہو میں اکیلا اندر جاؤں گا اگر ولید کی آواز بلند ہوئی تو تم سب لوگ اندر علے آنا ورنہ والیمی تک محرا انظار کرنا۔

حضرت سیدنا امام حسین دان اندر تشریف کے گئے۔ ولید اور مروان آج ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت سیدنا امام حسین دانتی نے دونوں کو بیٹھے دیکھا تو

"وصلح الرائی سے بہتر ہے اور اتفاق برسی اچھی چیز ہے اللہ تم دونوں کے تعلقائت کو بہتر بنائے۔"

ان دونوں نے حضرت سیدنا امام حسین والنیز کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آب طالتیز بیٹھ گئے تو ولید نے برید کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا۔

''امیرمعاویه (طالبینه) کاانقال ہو گیاہے۔''

حضرت سيدنا امام حسين طالنيز نے فر مايا۔

" م الله كے بین اور الله كى طرف لوٹ كر جانا ہے الله تم لوگوں كواس مصيبت ميں صبر عطا قرمائے۔"

ولید نے کہا کہ بچھے بڑید نے کہا کہ آپ رڈائٹو کے مایا کہ آپ رڈائٹو سے اور حفرت عبداللہ بن رہبر رڈائٹو سے بیعت لول۔حفرت سیّدنا امام حسین رڈائٹو نے فرمایا کہ بیعت تو اعلانے ہوتی ہے بیعت کول؟ تم لوگ حفرت امیر معاویہ رڈائٹو کے وصال کا اعلان کر دو اور لوگول سے اعلانے بیعت لو پھر مجھے سے مطالبہ کرنا۔ ولید سجھتا تھا کہ شاید حضرت سیّدنا امام حسین رڈائٹو فورا انکار کر دیں گے لیکن وہ آپ رڈائٹو کا فرم لہجہ دیکھ کرمشت در دو گیا اور اس نے آپ رڈائٹو کے اس جواب کو ہی کا فی سجھا۔

مروان جو بیشا بیسب گفتگوس رہا تھا اس سے خاموش نہ بیشا گیا وہ ولید سے الجھ یڈا کہ اگر بیدوقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بیعت نہ ہو سکے گی اس لئے تم انہیں گرفتار کرلو۔حضرت سیّدنا امام حسین دالیت نے فرمایا۔

"تهماری به جرائت نبین که تم مجھے گرفآر کرسکو۔"

بي فرما كر حصرت سيّدنا امام حسين والنفي وايس عليه آئد وليد في مروان

ے کہا۔

''تم جائے ہو میں اتن ی بات پر ان کا خون بہا دوں ، جو تحص ان کا خون بہائے گا وہ برو زِ محشر اس کا قصاص ادا کرے گا۔' مروان نے جب ولید کی بات سی تو طیش میں آگیا اور کہا۔ ''اگر یہی بات ہے تو پھرتم جانو اور تمہارا کام جانے۔' بعداز اں مروان نے یزید کے ایسے کان بھرے کہ اس نے ولید کو مدینہ منورہ کی گورنری سے ہٹا دیا۔

حصرت عبداللہ بن زبیر رفیانیا، حضرت سیّدنا امام حسین رفیانیا سے ملاقات

بعد مکم مرمہ روانہ ہو گئے ۔ حضرت سیّدنا امام حسین رفیانیا نے گھر واپس آکر اپنے

بھائی حضرت محمہ بن حفیہ رفیانیا سے مشورہ کیا جو اس دور کے نابونہ روزگار عالم دین

مقے حضرت محمہ بن حفیہ رفیانیا نے حضرت سیّدنا امام حسین رفیانیا سے عرض کیا۔

د آپ رفیانی نیدی بیعت سے زیادہ عزیز ہیں۔ بہری رائے ہے

کر آپ رفیانی نیدی بیعت سے انکار کر دیں اور کی دوسری جگہ

ویں۔ آگر ایک عامیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت

دیں۔ آگر ایگوں نے آپ رفیانی کی نصیبات میں کچھ کی نہ آئے گی۔ آگر آپ

اس سے آپ رفیانی کی نصیبات میں کچھ کی نہ آئے گی۔ آگر آپ

رفیانی کسی ایس جگہ گئے جہاں آپ رفیانی کے حامی موجود ہیں تو

اس سے آپ رفیانی کی خسیات میں کچھ کی نہ آئے گی اگر آپ

بھر مجھے اندیشہ ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بات خون

مزا ہے تک جا پہنچ گی۔''

حضرت سيدنا امام حسين والثني في حضرت محد بن حنفيه والنفي كي بات مان لي

اور فرمایا \_

''میرا بھی بہی خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا اب درست

ہمیں کیونکہ میرے انکار سے بزید مشتعل ہو جائے گا اور میں

ہمیں چاہتا کہ مدینہ منورہ خون سے رنگین ہو۔''
حضرت سیدنا امام حسین جالفیٰۃ اس رات ریاض الجنۃ تشریف لے گئے اور

زیوا میں میڈورا

عبادت و نوافل میں مشغول رہے۔ پھر آپ رہائی روضہ رسول اللہ مضائی ہے تشریف کے اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں بول دعا فرمائی۔

''اے اللہ! میں تیرے محبوب کے روضہ اطہر پر حاضر ہوں اور میں تیرے محبوب کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور میں یہاں سے جن حالات میں مجبور ہوکر جارہا ہوں تو انہیں خوب جانتا ہے۔ میں نیکی کو اختیار کرتا ہوں اور براگی سے اجتناب برتنا ہوں۔ اے اللہ! محجے اپنے بیارے حبیب کا واسطہ کہتو میرے لئے وہ راستہ محبوب کی رضا میندی شامل محبوب کی رضا میندی شامل مول دے جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا میندی شامل حال ہو۔''

پھر حضرت سیدنا امام حسین والنیزا، حضور نبی کریم مطابقیا کے مزار پاک پر دیر

تک درودوسلام پڑھے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ پھر قبر انور کو بوسہ دیا اور اس سے
لیٹ کر روتے رہے۔ حضور نبی کریم مطابقیا کی قبر انور پر آپ والنیزائے و یکھا فرشتوں
کی ایک کثیر جماعت حاضر ہے اور حضور نبی کریم مطابقیا منبر پر جلوہ افر وز بیں ، آپ
والنیزا کو حضور نبی کریم مطابقیا نے اپنی آغوش میں لیا اور فر مایا۔
والنیزا کو حضور نبی کریم مطابقیا نے اپنی آغوش میں لیا اور فر مایا۔
والنیزا کو حضور نبی کریم مطابقیا ہوں کہ عنقر یب تمہیں خاک وخون

میں رہایا جائے گا اور میری امت کے چند جانثاران کے ساتھ سے سہیں کر بلا میں ذرح کیا جائے گائم سب بیاسے رہو گے اور پینے کا بائی میسر نہ ہوگا، تمہارے قاتل میری شفاعت کے امیدوار ہول گا بائی میسر نہ ہوگا، تمہارے قاتل میری شفاعت نہ ہوگا، تم البیس میری شفاعت نہ ہوگا، تم مول کے مگر اللہ کی قتم البیس میری شفاعت نصیب نہ ہوگا، تم عنقریب اپنے مال باب سے ملنے والے ہو اور وہ بھی تم سے ملنے کے متمنی ہیں۔'

حضرت سيدنا امام حسين والنداء في عرض كيا-

"نانا جان! مجھے دنیا ہے جانے کی برواہ نبیں مگر میں آب مضافیلیم کے ساتھ کامتمنی ہوں۔"

حضور نی کریم منت ایتانے فرمایا۔

" میرے بیٹے! تمہارے لئے شہادت کاعظیم مرتبہ لکھ دیا گیا اور تم اجرعظیم کے ستحق ہو۔'

O "" O " " O

# 

> ""تہاری طبیعت ناساز ہے اور تہارے ہی ذریعے مجھے مدیند، منورہ کے حالات سے آگاہی حاصل ہوگی۔"

پھر حضرت سیدنا امام حسین بڑائی ام المونین حضرت سیدہ ام المونین حضرت سیدہ ام المہ بڑائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات و واقعات ان کے گوش گزار کئے۔حضرت سیدہ اصلمہ بڑائی اے فرمایا۔

" تمہاری باتیں سن کرمیرے دل کو تکلیف ہوئی ہے گر ہیں نے حضور ہی کریم مطریق کی زبانِ اقدس سے سنا ہے کہ میرے بیٹے کہ سین (بنائن کی کوغراق کی سرزمین پرشہید کیا جائے گا اور پھر حضور ہی کریم مطریق نے جھے اس مقام جس کا نام کربلا ہے کہ مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی حون بن جائے تو سمجھ لینا

کہ میرے بینے کوشہید کر دیا گیا ہے ہیں میرے بینے تمہارا بہ سفر مکہ مکرمہ کانہیں بلکہ عراق کا ہے۔"

حضرت سيدنا امام حسين التنفيز في جب بات ى تورودية اورع ض كيا۔
"بيارى امى جان! جھے معلوم ہے كہ مير ب ساتھ ظلم كرا جائے گا
ادر جھے شہيد كر دٰيا جائے گا۔"

ام المونین حضرت سیّدہ ام سلمہ رہائیجائے نے فرمایا۔

د حمرت سیّد نا امام حسین دائیج نے عرض کیا۔
حضرت سیّد نا امام حسین دائیج نے عرض کیا۔

"امی جان! میسب کچھتو لکھ دیا گیا ہے اور مشیت الی یہی ہے کہ وہ میرے ہمراہ ہوں۔"
کہ وہ میرے ہمراہ ہوں۔"

بعدازال حفرت سیدنا امام حسین والنی جنت البقیج میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک ہے لیٹ کر روتے رہے۔ پھر اینے بھائی حفرت سیدنا امام حسن والنی کی قبر مبارک بر حاضری دی اور سلام پیش کیا۔ پھر آپ والنی نے جنت البقی کی قبر مبارک بر حاضری دی اور سلام پیش کیا۔ پھر آپ والنی نے جنت البقیج میں مدفون دیگر صحابہ کرام رہی گئی کی قبور کی زیارت کی اور دعائے خیر فرمائی۔ البقیج میں مدفون دیگر صحابہ کرام رہی گؤتھ کی قبور کی زیارت کی اور دعائے خیر فرمائی۔ الم جسین والنی نے حضرت عباس الم جسین والنی نے حضرت عباس

علمدار والتي كومكم كرمدكى جانب روائل سے آگاه كيا اور انہيں فتظم بتاتے ہوئے سفر كے انظام كيا اور انہيں فتظم بتاتے ہوئے سفر كے انظام كيا انظام كيا اور پھھ ہى ديا۔ حضرت عباس علمدار والتي نے سوار يوں كا انظام كيا اور پھھ ہى دير ميں سفر كا سامان جمع كيا اور پھر سامان سفر اور سوار يوں كے ہمراه حضرت سيدنا امام حسين والتي كے باس آئے اور عورتوں كوسوار يوں يرسوار كروانے كے بعد ديگر لوگوں كو بھی سوار يوں يرسوار كروانا۔

## 

۱۸ رجب ۲۰ ده کو حضرت سیدنا امام حسین برنانی این این این وعیال کے ہمراه مدید منوره سے مکه مکرمہ میں صرف دو ہی خاندان سے ایک بنوامہ اور دوسرا بنو ہاشم ۔ حضور نی کریم میں گئی اتعاق بنو ہاشم سے تھا۔ جب مکه مکرمہ کی ریاست اسلامی ریاست بن گئی تو پھر دونوں قبیلوں میں کوئی امتیاز باقی نہ مکه مکرمہ کی ریاست اسلامی ریاست بن گئی تو پھر دونوں قبیلوں میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ یہی وجھی کہ آپ میں ہوئی نے بنو ہاشم میں سے کی کوکوئی بڑا عہدہ نہیں دیا تا کہ ہر قتم کے تفر سے اور نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ میر میں گئوگئی کے بعد حضرت ابو بکرصد ایق اور حضرت عثمان غی میں اور حضرت عثمان غی امتیاز دور حضرت عرفاروق رہی گئی نے اور نہ بی اموی۔ ان کے بعد حضرت عثمان غی در النفی خلیفہ بنے تو امویوں در النفی خلیفہ بنے تو امویوں بیدا ہو گیا۔ حضرت علی المرتضی دی تھی ہے۔ تب رہیا دارالخلافہ بیدا ہو گیا۔ خب رہائی کی بحر پوری الفت کی ۔ حضرت علی المرتضی دی تا تھی کی افریوں کی بر پوری الفت کی ۔ حضرت علی المرتضی دی تا تھی کی افریوں کی بر وہ می کا افریا۔

O\_\_\_O

اہر ایک من ترے ذکر نے بہانی کی

# المل كوفه سے خط وكتابت

مکہ مرمہ میں قیام کے دوران حضرت سیدنا امام حسین بڑائیڈ کو تما کدین کوفہ کے خط پر خط اور بیام پر بیام جینی گے کوئی دن ایبا نہ جاتا تھا کہ کوفیوں کی طرف سے بیغامات موصول نہ ہوئے ہوں کو فیوں کو جب اپنے خطوط و پیغامات کے تمل بخش جوابات موصول نہ ہوئے تو انہوں نے آپ بڑائیڈ کی خدمت میں دفود بھیجنا شروع کر دیے ان دفود میں عراق کے مشہور لوگ شائل ہوتے تھے اوروہ تین امور پر ذور دیت تھے ایک یہ برید کی ہرگز بیعت نہ کی جائے دوسرے یہ کہ کوفہ تشریف لاسے اور فلافت کی بیعت لیجے۔ تیسرے یہ کہ ہم لوگ مرتے دم تک وفاداری اورجاناری کی موث پرید کی طافت کے میں میں۔ وہ آپ بڑائیڈ کا روش پر قائم رہیں گے۔ ہمارے سامنے برید کی طافت کے میں نہیں۔ وہ آپ بڑائیڈ کا الی بیانہیں کر سے گا۔ جاز اورع اتی آپ بڑائیڈ کے ساتھ ہو گئے اور صرف ایک شام بال بیانہیں کر سے گا۔ جاز اورع اتی آپ بڑائیڈ کے ساتھ ہو گئے اور صرف ایک شام بال بیانہیں کر سے گا۔ جاز اورع اتی آپ بڑائیڈ کے ساتھ ہو گئے اور صرف ایک شام بال بیانہیں کر سے گا۔ جاز اورع اتی آپ بڑائیڈ کے ساتھ ہو گئے اور صرف ایک شام آپ بڑائیڈ کا کھی نہیں بگاڑ سکے گا۔

یہ دعوے بڑے بڑے بارسوخ اور عائدین کی طرف سے کیے گئے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ صدق ول اور پختگی کے ساتھ جھڑت سیدنا امام حسین بالٹین کی جمایت کرتے تو بڑید کی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ آپ بالٹین برید کو نااہل غیر مستحق اور فاسق تو سیجھتے ہی سے اوراس امر پر یقین رکھتے سے کہ برید کا افتد ار سے عزل فرض کھا یہ ہے اس لیے ان کوفوری طور پر اس بھر

منز عباس علم دار را الله المار الماراد الماراد

پور حمایت پر کوفیوں کا شکر میدادا کرتے ہوئے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لینا چاہئے تھالیکن آپ رہائی نے ایسا نہ کیا کیونکہ آپ رہائی نے ان کوفیوں کی مثلون مزاجی کو اچھی طرح جانے بہجائے تھے اور گذشتہ حالات آپ رہائی کے بیش نظر تھے کہ ان کوفیوں نے جس طرح آپ رہائی خطرت علی المرتضی رہائی خطرت سیدنا جس طرح آپ رہائی حضرت سیدنا امام حسن رہائی ہے وفا کے جوعہد و بیان باندھے تھے وہ ان پر بورانہ اترے تھے۔

حضرت مسلم بن عقبل طالفته كي كوف روانكي:

مکہ مکرمہ میں لواحقین نے بھی احتیاط سے کام لینے پر زور دیا تھا اس لیے حضرت سیدنا امام حسین برالتی نے فیصلہ کیا کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے بہلے اپنا ایک نمائندہ کوفہ بھیجا جائے اور پھر نگاؤ انتخاب حضرت مسلم بن عقیل برائی ہو آپ مائندہ کوفہ بھیجا جائے اور پھر نگاؤ انتخاب حضرت مسلم بن عقیل برائی ہو آپ برائین کے چھازاد بھائی تھے۔

جب حضرت مسلم بن عقیل را النفیا کوف پنجے تو لوگوں نے آپ را النفیا کوف پنجے تو لوگوں نے آپ را النفیا کرتیا کہ استقبال کیا اور چند دنوں کے اندرا تھارہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے آپ را النفیا کے ہاتھ پر حضرت سیدنا امام حسین را النفیا کی بیعت کر لی اس صور شحال کو دیکھتے ہوئے آپ را النفیا نے حضرت سیدنا امام حسین را النفیا کو خط لکھا اور سارے حالات ہے آگاہ کیا۔ آپ را النفیا نے کوف رت سیدنا امام حسین را النفیا نے کوف رت سیدنا امام حسین را النفیا نے کوف رو النفیا کی تیاری شروع کر دی۔

روایات کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل طالغیز کوفہ بہنچے اور مختار بن عبید تقفی کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ کوفہ دالے تو برسی شدت سے انتظار کر رہے تھے ہاتھوں کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے گئے۔دوروز کے اندراٹھارہ ہزار کوفیوں سبقت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے گئے۔دوروز کے اندراٹھارہ ہزار کوفیوں

## 

نے حضرت مسلم بن عقبل طالعیٰ کے ہاتھ پر حضرت سیّدنا امام حسین طالعیٰ کے حق میں خلافت کی بیعت کر لی اور ان میں ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ مسلم میں سیس ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔

#### گورنر کوفه کی برطر فی:

کوفہ کے گورز حضرت نعمان بن بشیر رہائیڈ ایک نیک فطرت برزگ صحافی رسول اللہ سے بھتے اور حضرت الوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کر رہے تھے اور حضرت سیدنا امام حسین بٹائیڈ کے نمائندہ کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقبل رٹائیڈ کی قدر و مسیدنا امام حسین بٹائیڈ کے نمائندہ کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقبل رٹائیڈ کی قدر و مسرلت اور عزت افزائی پر خاموش تھے۔ آپ رٹائیڈ ضلح جو اور حلیم الطبع برزگ تھے اس مسرلت اور عزت افزائی پر خاموش میں عقبل بڑائیڈ کے خلاف کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ جب ومشق میں بینچیں تو یزید کی پریشانی کی انتہاء بندر ہی اس نے فوری طور پر اپنے ومشق میں بینچیں تو یزید کی پریشانی کی انتہاء بندر ہی اس نے فوری طور پر اپنے مشیروں کا اجلاس طلب کیا اور فوری طور پر حضرت نعمان بن بشیر رٹھائیڈ کو برطرف کر دیا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورز مقرر کیا گیا اور اسے تھم دیا گیا کہ مسلم بن عقبل دیا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورز مقرر کیا گیا اور اسے تھم دیا گیا کہ مسلم بن عقبل دیا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورز مقرر کیا گیا اور اسے تھم دیا گیا کہ مسلم بن عقبل دیا گیا۔ عبیداللہ کیا کوفہ سے نگال دو۔

ابن زیاد جو کہ بھرہ میں موجود تھا اینے سترہ سواروں کے ساتھ روانہ ہوا۔
بھرہ سے روانہ ہوئے کے بعد اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو بھرہ سے کوفہ کو جاتا تھا وہ
راستہ اختیار کرلیا جو مکہ مکرمہ سے کوفہ کو جاتا تھا اس فیصلہ کے پیچھے اس کی گہری منصوبہ
بندی اور شیطانیت کا رفر ماتھی ۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ کو
کوفہ کی دعوت دی جا چکی ہے اور کوفہ والے شدت سے ان کا انظار کررہے
بیں۔ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کوفہ والوں کو دھوکہ دینے کی
کوشش کی جس میں اس کوکا میا بی حاصل ہوئی۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا توایک جگہ
کوشش کی جس میں اس کوکا میا بی حاصل ہوئی۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا توایک جگہ
کوشش کی جس میں اس کوکا میا بی حاصل ہوئی۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا توایک جگہ

ہوستی تھی۔ توایخ انتکر کو چھوڑ کر چند قابل اعتاد ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ اس نے ایخ چیرے کو نقاب سے ڈھانپ رکھاتھا تا کہ لوگ اس کو پہچان نہ کیس۔

کوفہ کے لوگ اس وقت حضرت سیدنا انام حسین المائی کا انتظار کررہے تھے وہ سمجھے کہ شاید حضرت سیدنا امام حسین والنی انہوں نے نعرے بلند کئے اور ابن زیاد مکارانہ انداز میں گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ لوگ اس کے بیچھے بیچھے تھے مگر اس نے اس وقت لوگوں کو مخاطب نہ کیا۔ گورنر ہاؤس بینچنے کے بعد اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ کی لوگ سمجھ گئے کہ بید حضرت سیدنا امام حسین والی تی نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ ابن زیاد چونکہ حالات برجلد قابو پانا چا ہتا تھا اس لئے اس نے پہلے حضرت نعمان بن بشیر والی کے معزولی کے احکامات سائے اور پھر جامع مسجد میں پہنے حضرت نعمان بن بشیر والی کے معزولی کے احکامات سائے اور پھر جامع مسجد میں پہنے کے مالی کوفہ کے سائے اس نے پہلے کوئی اور کے سائے متبد میں پہنے کے احکامات سائے اور پھر جامع مسجد میں پہنے کے مالی کوفہ کے سائے متبد میں بہنے کہ اس کے اس کے ایکامات سائے اور پھر جامع مسجد میں پہنے کے مالی کوفہ کے سائے میابیت زیر دست تقریر کی نے

اس تقریر کا کوفہ کے لوگوں بر بہت زیادہ اثر ہوا۔ کوفہ والے مخلص نہ ہے اس لیے بردل بھی تھے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ابن زیاد کے ساتھ نتی کے چند افراد سے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ابن زیاد کے ساتھ نتی کے چند افراد تھے۔ وہ اگر بردلی نہ دکھاتے تو تقریر کے دوران ہی اس کی تکابوئی کر دیتے لیکن

## معزد عباس علمدار بنائية كالمستخاص علمدار بنائية

تقریر ک کران میں ہے اکثر کے لیسنے چھوٹے لگے تھے۔ ابن زیاداس تقریر کے بعد گورنر ہاؤس چلا گیا اور اینے ساتھ لائے ہوئے لوگوں کو بھی خفیہ میٹنگ کے لئے بلالیا۔

حضرت مسلم بن عقبل طالعيد؛ كي شهادت:

ابن زیاد کے گورنر بننے اور کو فیوں کے دعا دینے کی خبر سننے کے بعد حضرت مسلم بن عقبل منافقة كوفه كے ايك سردار باني بن عروه كے گھر منتقل ہو گئے جو كه حضرت سیدنا امام حسین طالبین کے جاناروں میں سے تھے۔ این زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل والنيز كى تلاش كے لئے اسے جاسوس شہر ميں بھيلا ديئے۔ ابن زياد كے جاسوس شہر مجرمیں حضرت مسلم بن عقبل رہائے؛ کو تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔اس دوران ابن زیاد ایک روز خود ہانی بن عروہ رہائین کے گھر بہتے گیا۔ ابن زیاد کو ہانی بن عروہ رہائیئ یرشک گزرا اور اس نے اسے جاسوسوں کو اس کے گھر کی تگرانی پر مامور کر دیا۔ این زیاد کے ایک جاسوں نے ہائی بن عروہ کے گھر کے ایک بزرگ کو اپنی یا توں میں پھنسا لیا اور اس سے کہا کہ میں ولی خواہش کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں اور میری ولی خواہش یہ ہے کہ میں حضرت سیدنا امام حسین بڑائن کے کسی داعی کی خدمت میں تین ہزار دیار جومیری ملکیت ہیں پیش کر کے تواب حاصل کروں۔

وہ بزرگ اس جاسوس کی باتوں میں آ گئے اور اے لے کر حضرت مسلم بن عقبل رالنيز كے ياس ملے گئے۔ وہ شاطر جاسوس حضرت مسلم بن عقبل رائند كے قدمول سے لیٹ گیا اور آنسو بہانا شروع ہو گیا۔ پھراس نے ابن زیاد کو مخری کی کہ حصرت مسلم بن عقبل والتغير، ماني بن عروه والتغير كے گھر ہيں۔ ابن زياد نے ماني بن عروه كوطلب كيا اور ان مصحضرت مسلم بن عقبل طالبين كى حوالكي كامطالبه كيا- بانى بن عروه راالندائي نے کہا کہ وہ میرے مہمان ہیں میں تمہارے حوالے ہر گزنہ کروں گا۔ این

زیاد عصه میں آگیا اور اس نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔

پھراہن زیاد نے کوفہ کے دیگر قبائل نے سرداروں کو اپنے ہاں مدعو کیا اور جب وہ پنچے تو اس نے قلعہ کے دروازے بند کروا دیئے۔ حضرت مسلم بن عقبل رہائی۔ کو جب خبر پینچی تو وہ ان اٹھارہ ہزار جوانوں کو لے کر جو بیعت کر چکے تھے گورز ہاؤک بینچے۔ این زیاد نے ایک اور چال کھیلی اور اس نے ان تمام سرداروں کو کہا کہ وہ اپنے اپنے قبائلیوں کو تھم دیں کہ وہ حضرت مسلم بن عقبل رہائیڈ کا ساتھ چھوڑ دیں ورندان کے سرقلم کر دوں گا۔ ان سرداروں نے آپ ان تیا گردنیں کو انے و تیار تھے انہوں نے سیدنا امام حسین درائیڈ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقبل رہائیڈ کا ساتھ جھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقبل رہائیڈ کا ساتھ جھوڑ دیا۔

حفرت مسلم بن عقیل و لائنیو نے جب کوفہ والوں کی غداری دیکھی تو بریشانی کے عالم میں ایک طرف چل دیئے۔ اس دوران ایک ضعیفہ کے پاس سے آپ و لائنیو کو بانی پلایا کا گزر ہوا۔ آپ ولائنیو نے اس سے پانی طلب کیا تو اس نے آپ و لائنیو کو بانی پلایا اور کہنے گئی کہ سارا کوفہ اس وقت آپ و لائنیو کا وشن ہے آپ و لائنیو میرے گھر میں رہیں میں آپ و لائنیو کو باہر نہ جانے دول گی۔ میرا بیٹا بھی جاسوں ہے اور آپ و لائنیو کی اور آپ و لائنیو کی میں جھٹے جا کئیں۔

آپ رہ النین کا محد بن اضعت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور آپ رہ النین رخی ہوگئے۔
محد بن اشعث نے بناہ کا وعدہ کیا اور آپ رہ النین نے ہتھیار ڈال دیئے۔ آپ رہ النین کو ابن زیاد نے آپ رہ النین کی گردن اڑانے کا حکم ابن زیاد نے آپ رہ النین کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ آپ رہ النین نے بحد بن اشعث کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہتم اپنا وعدہ نہ کر سے اب بھائی حسین (رہ النین کی کوخط لکھ کر کوفہ کے سے اب تم میری ایک بات مان لو اور میرے بھائی حسین (رہ النین کی کوخط لکھ کر کوفہ کے حالات سے آگاہ کردو۔

حضرت مسلم بن عقبل بنائنی کوشہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے ہائی بن عروہ بنائنی کو مسلم بن عقبل بنائنی کوشہید کروا دیا جبکہ ایک روایت کے مطابق سربازارقل کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقبل بنائنی کی شہادت کے بعد ان کے دونوں معصوم بجوں کوجنہیں وہ اپنے ہمراہ کوفہ لائے تھے اور وہ قاضی شریح کے ہاں مقیم تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔

حضرت مسلم بن عقبل اور حضرت بانی بن عروه دی این کره وی این زیاد فی بن عروه وی این زیاد فی بر ید کے باس دمشق بھیج دیا اور ساتھ ہی ایک مکتوب بھی لکھا کہ مسلم بن عقبل دالتی فی فی بن عروه دلائی کے بال بناہ لی تھی اور میں نے ان پر قابو یا کر ان دونوں کوفل کردیا اور ان کے سرتن سے جدا کردیے اور اب دونوں سریزید کے یاس بھیج رہا ہوں۔ یہ یدکو جب حضرت مسلم بن عقبل اور حضرت بانی بن عروه دی این کے سر اور مکتوب ملائق کردیا اور میں ایرا دی جوانی مکتوب لکھا اور کہا تو نے جھے مطمئن کر دیا اور میں تیرے بارے میں ایرا ہی سوچتا تھا۔

# حضرت سيدنا امام حسين طالعين كي كوفه روائلي

اہل کوفہ کی جانب سے حضرت سیدنا امام حسین را النین کو بار بار مکتوب کھے جا رہے تھے اور ان میں وہ اپنی وفاداری کی قسمیں کھا رہے تھے اور اس دوران آپ را النین کو حضرت مسلم بن عقیل را النین کا خط بھی ملاجس میں انہوں نے اہل کوفہ کی جانب سے مکمل حمایت اور وفاداری کا ذکر کیا تھا۔ اہل عراق کے خطوط اور حضرت مسلم بن عقیل رفائین کے خط کے بعد آپ رفائین نے کوفہ جانے کا مصم ارادہ کر لیا اور اس دوران آپ رفائین کو خبر نہ تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رفائین کو شہید کر دیا گیا اور اہل کوفہ نے عبد تکنی کر دی ہے اور اب وہ آپ رفائین کی جمایت سے دشمردار ہوکر بزید کے بیروکار بن کے بیروکار بن کے جس سے

حضرت سیدنا امام حسین را النین کی کوفہ روائلی کاعلم جب عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو ہوا تو انہوں نے آپ را النین کو کوفہ جانے سے رو کنے کی کوشش کی ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر را النین نے کہا کہ کوفہ والے اگر آپ را النین کے حامی ہیں تو وہ یہاں آ کر آپ را النین کی مدو کریں۔ آپ را النین میں مدو کریں۔ آپ را النین میں خون ریزی نہیں جا ہتا۔ حضرت کریں۔ آپ را النین کے مامی ہیں تو بہلے وہ عبداللہ بن عباس را النین نے کہا کہ اگر عراق والے آپ را النین کے حامی ہیں تو بہلے وہ عبداللہ بن عباس را النین کے کہا کہ اگر عراق والے آپ را النین کے حامی ہیں تو بہلے وہ ملک شام پر قبضہ کریں۔ وہ آپ را النین کو ناحق الر ائی میں جھونکنا جا ہے ہیں اور وہی ملک شام پر قبضہ کریں۔ وہ آپ را النین کو ناحق الر ائی میں جھونکنا جا ہتے ہیں اور وہی

من المار المالية المنظمة المنظ

سلوک آپ رہائی کے ساتھ کرنا جا ہے ہیں جو انہوں نے آپ رہائی کے والد برز گوار اور بھائی سے کیا تھا۔ آپ رہائی نے اس عذر کوتشکیم نہ کیا اور قریباً جار ماہ مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت سیّدنا امام حسین رہائی نے مکہ مکرمہ سے دھتی کے وقت ذیل کا خطبہ دیا۔

"موت اولاد آدم علياتياك كے لئے لازم ہے اور بيمون كے لئے باعث زینت ہے جس طرح عورت کے گلے میں ہار۔ مجھے اسيخ بزرگول سے ملنے كاشوق ہے اور بيشوق حضرت يعقوب علیاتی کی طرح ہے جس طرح وہ حضرت پوسف علیاتی سے ملنے كے مشاق تھے۔ ميرے لئے مقل تيار كيا گيا ئے جے ميں دیکھوں گا اور اب بھی دیکھرہا ہوں، جنگل کے بھیڑ ہے جھے چیز رہے ہیں اور جھے سے ایے شکم بھررہے ہیں۔جو بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے اس سے کوئی نہیں جے سکتا، ہم اہل بیت بھی الله عزوجل كى رضامين راضى بين اور اس آزمائش برصر كرنے والے بین وہ یقینا ہمیں اس کی جراعطا قرمائے گا۔حضور می كريم مطين ان كى آل دور تبيس بوكى اور بهم جلد جنت ميس ملنے والے ہیں جو مارے لئے اپنی جان قربان کرے گا وہ ، اسیخنس کوئی سے ملنے پر آمادہ کر چکا ہے۔"

کی ملا قات عرب کے مشہور شاعر فروز ق سے ہوئی۔

حضرت سیدتا امام حسین را النین جب تعلیہ بہنچ تو آب را النین نے کوفہ کی جانب سے ایک گھڑ سوار کو آتے دیکھا۔ آب را النین نے اسے روک کر کوفہ کے حالات دریافت کے تو اس نے عرض کیا کہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورز مقرر کیا گیا اور اس نے بزید کے خالفین پر کوفہ کی سرز بین کو شک کر دیا ہے۔ آپ رٹیا تی کے خالفین پر کوفہ کی سرز بین کو شک کر دیا ہے۔ آپ رٹیا تی کے بیا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رٹیا تی اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ، بانی بن عروہ رٹی گئی کے گھر مقیم تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ، بانی بن عروہ رٹی گئی کے گھر مقیم تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ، بانی بن عروہ رٹی گئی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ، بانی بن عروہ رٹی گئی ہے وہ بھی سب شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رٹیا گئی کے جین ۔

حضرت سیدنا امام حسین را النظر نے جب بیخبر دیگر لوگوں کو سنائی تو حضرت مسلم بن عقبل دیانی کو صاحبر اوی حضرت حمیده را النظر اوی حضرت حمیده را النظر اوی صاحبر اوی حضرت حمیده را النظر او کی ساحبر اوی حضرت حمیده را النظر این می شامل تصیل ده رو برس - آب را النظر نے فرمایا -

دو الله ان ظالموں سے بدلہ لے گااور انہیں جہنم واصل کرے گا۔ میرے بھائی مسلم ( دالتین ) کے ذمہ جو فرض تھا وہ انہوں نے میرے بھا وہ انہوں نے بخولی شیعا ویا اب جو بچھ ہے وہ ہما زے ذمہ ہے۔''

جب حضرت سیدنا امام حسین والنین زبالہ کے مقام پر پہنچ تو آپ والنین کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن لقطیر والنین جو حضرت مسلم بن عقبل والنین کے ہمراہ ہے انہیں اطلاع ملی کہ عبداللہ بن لقطیر والنین جو حضرت مسلم بن عقبل والنین کے ہمراہ ہے انہیں کہ کہ عبداللہ بن نباد نباد نباد کو فدکی جانب جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کروا دی اور اپنے جاسوں چھوڑ دیئے تاکہ آپ والنین کی آمد کا بند جل سکے۔

آب رٹی نیڈ کو جب ابن زیاد کے ان اقد امات کی اطلاع ہوئی تو آب رٹی نیڈ نے اسے مشیت اللی سمجھ کر قبول کیا اور منزل به منزل سفر مطے کرتے ہوئے کوف کی جانب سفر رواں دوال رکھا۔

جب حضرت سیدنا امام حسین ر النیز کا قافلہ سُر ات بہنچا تو حرابن ریاجی
ایک ہزار لشکر کے ساتھ آپ ر النیز کے مقابلے میں آیا تاکہ آپ ر النیز کو گرفتار کر
سکے۔ جب سُر ات کے صحرا میں حرابن ریاجی اور اس کے لشکری بیاس سے برے
حال داخل ہوئے تو حضرت سیّدنا امام حسین ر النیز نے اپ ساتھیوں کو تھم دیا کہ انہیں
یانی بلاؤ۔ حضرت سیّدنا امام حسین ر النیز نے اس ریکتانی علاقے میں حرابن ریاجی اور
اس کے لشکریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

''میں ازخود تمہاری جانب نہیں آیا بلکہ تم نے بھے خطوط لکھ کر بلایا اور کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہماری راہنمائی فرما کیں۔اب جب میں آگیا تو تمہیں میرا آنا نا گوار گزرا ہے میں اپنی منزل کی جانب واپس لوٹ جاتا ہوں۔''

حضرت سیدنا امام حسین را النین کی اس تقریر کوئ کر و این ریا می اور اس کے لئکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ را النین نے نماز کی امامت فرمائی اور حرابن ریا می اور اس کے لئکر یول نے نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ را النین ایٹ نیم میں تقریف لے گئے اور حرابین ریا می کالشکر اپنے خیموں میں لوٹ گیا۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا اور اذان عصر کے بعد حرابی ریا می کالشکر نے ایک مرتبہ پھر آپ را النین کی امامت میں نماز عصر ادا کی۔ نماز کے بعد آپ را النین نے ذیل کا خطبہ دیا۔

امامت میں نماز عصر ادا کی۔ نماز کے بعد آپ را النین کا کی خوف ہے تو پھر حق کو بہجانو، بید اللہ کا کی خوف ہے تو پھر حق کو بہجانو، بید

بات الله كى خوشنودى كے لئے ہے۔ آل رسول بين اسلامى نظام كى بدولت ان لوگول سے زيادہ حقدار ہيں جو اپنے دعوى ميں غلط ہيں اور ظالم ہيں۔ تم لوگول نے اپنے خطوط اور قاصدول کے ذریعے اپنا ارادہ ظاہر كيا اگر اس سب کے مخالف ہوتو بھر ميں لوث جاتا ہول۔'

حضرت سیدنا امام حسین را خطب سن کرحرابی ریاحی نے عرض کیا کہ جھے ان خطوط کی بابت کچھام نہیں ہے۔ پھر حصرت سیدنا امام حسین را اللین نے کوفہ اور بھرہ کے تما کدین کے خطوط منگوا کر اسے دکھائے۔ حرابین ریاحی نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کے تما کدین کے خطوط منگوا کر اسے دکھائے۔ حرابین ریاحی نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کے تھم پر کہ قافلہ والوں کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے اس کا پابند ہوں۔ میرے شکر نے ابھی تک آپ را اللین ہے کوئی زیادتی نہیں کی میری درخواست ہے کہ آپ را اللین کے میری درخواست ہے کہ آپ را اللین میرے ساتھ چلیس یا پھرکوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیس۔

حضرت سیدنا امام حسین را استے کی بابت دریافت کیا تو حر ابن رہا کی نے آپ راستے کی بابت دریافت کیا تو حر ابن رہا کی نے آپ رہا تھے کو شام کے راستے پر ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رہا تھے مرات جو کہ قادسیہ کے نزد یک تھا اور وہاں سے کوفہ نزد یک تھا کی بجائے کر بلاکی جانب چل دیئے جہاں سے کوفہ کا فاصلہ قدرے دور تھا۔ آپ رہا تھے کہا ہے۔ قائلہ سفر کرتا ہوا منزل در منزل نیوا پہنچا۔ نیوا دریائے فرات کے کنارے آباد ہے۔ آپ رہا تھے کہوں کے فرات سے قدرے دور کر بلا کے قی و وق صحوا آپ رہا تھے اب رہا تھے اب رہا تھے اور دیگر قافلے والے کر بلا کے میدان میں خیمہ نان ہوئے جہاں دریائے فرات اور ان کے درمیان ایک پہاڑ جائل تھا۔

O.....O.....O

# الشكر ملى كربلا ميں

١١ ه كوجفرت سيّدنا امام حسين والتنوي كا قافله مبيران كزبلا مين داخل موا اور خیمہ زن ہوا۔ آپ رٹائنڈ نے حضرت عیاس علمدار رٹائنڈ اور دیگر جانثاروں کو اس جگہ خیے لگانے کا حکم دیا۔ جب خیے لگ گئے تو آپ بھائن نے اس موقع براہے جا نثاروں کو جمع کیا اور ان کو دیکھ کررو پڑے۔ پھر بارگاہ خدادندی میں یوں عرض کی۔ ''''الہی! ہم نثیرے نبی کی عزت اور اولا دہیں۔ہمیں تیرے حرم اور تیرے نی کے شہرے دور کر دیا گیا ہے ہم برظلم روا رکھا۔ گیا لیں تو ہارے حق کو بورا فرما اور حق کو باطل پر سبقت عطا فرما۔ عام لوگ دنیادار ہوئتے ہیں اور وہ اس وقت تک دین پر قائم رہتے ہیں جب تک ان پر کوئی آزمائش نہیں آئی اور جب آزمائش آئی ہے تو دیندارلوگ کم رہ جاتے ہیں۔" بهريجه ديزنو تف كيا اور فرمايا \_ " بين اگرشهبيد كر ديا جاؤن تو اييخ چېرون كومت نوچنا اور نه بى ابینے کیڑوں کو بھاڑنا۔ میری بہن زین (ملائنا) تم جگر گوشہ رسول مطانعين والده ماجده حضرت سيده فاطمه الزبران اللها كى

#### Marfat.com

شہرادی ہوتم صبر سے کام لینا۔'

ما تعالى على الرينانية المنظمة المنظمة

اگے ہی روز عمرہ بن سعد کوفیوں کی چار ہزار فوج لے کر وہاں بہتے گیا وہ
ایک سحافی کا بوتا تھا وہ اڑ ٹانہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک سیابی کو آپ رہی ہے ہیں۔
پاس جھیجا اور بوچھا کہ آپ رٹی ٹیٹی یہاں کیون آئے ہیں؟ آپ رٹی ٹیٹی نے فرمایا۔
"جھے کوفہ والوں نے خطوط لکھے تھے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں
کرنا چاہتے آپ رٹی ٹیٹی کوفہ آجا کیں ہم آپ رٹی ٹیٹی کے ہاتھ پر
بیعت کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگروہ نہیں چاہتے تو میں
واپس چلا جاتا ہوں۔"

عمرو بن سعد نے حضرت سیدنا امام حسین والنین کے جواب کے بعد ابن زیاد کو ایک خط لکھا اور تمام حالات ہے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو جواباً لکھا۔
'' تم حسین (والنین ) اور ان کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں اور اگر وہ بیعت کریں گے تو ان کے ساتھ عمدہ سلوک روارکھا جائے گا۔''

عمرو بن سعدنے ابن زیاد کے خط سے بچھ لیا کہ ابن زیاد کو امن وامان سے بچھ لیا کہ ابن زیاد کو امن وامان سے بچھ غرض ہیں اور وہ جانیا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین دلائیں بھی بھی بردی بیعت نہیں کریں گے۔ شہیں کریں گے۔

يانی کی بندش:

ابن زیاد کے پہلے خط کے بعد عمر و بن سعد کو ابن زیاد کا دوسرا خط ملاجس میں اسے دریائے فرات پر فیفنہ کرنے اور حصرت سیدنا امام حسین والفید اور ان کے جاناروں پر پانی بند کرنے کا کہا گیا۔ ابن زیاد کے خط کے بعد عمر و بن سد بانی بند کرنے کا کہا گیا۔ ابن زیاد کے خط کے بعد عمر و بن سد نربیدی کی سربراہی میں یا نے سوافرادکو دریائے قرات کے کنارے بھیج دیا اور آئیں

## من عار المار المانية المان

دیا کہ وہ کی بھی حال میں حضرت سیدنا امام حسین طالعیٰ اور ان کے ساتھیوں کو دریا سے یانی نہ لینے دیں۔

#### حضرت عباس علمدار طالتين كي كاوش:

الشكر حمين ميں جب بانی کی قلت ہوئی تو حضرت سيدنا امام حمين و النيز ہے/
حضرت عباس علمدار و النيز کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ چند سواروں کے ہمزاہ دریائے
مفرات بر جا ئیں اور بانی کی مشکیں بھر لائیں۔ پھر آپ و النیز نے نافع بن ملال و النیز کو علم عطا فر مایا اور انہیں حضرت عباس علمدار و النیز کے ہمراہ روانہ کیا۔

حفرت عباس علمدار ر النفيه جاناروں کے ہمراہ دریائے فرات پر پہنچ اور وہاں عرب بن جاج زیری نے اپنے الشکر کے ہمراہ آپ ر النفیه کا راستہ روکا۔حفرت نافع بن ہلال ر النفیه نے کہا ہم یہاں یائی لینے آئے ہیں اور ہمارا مقصد جنگ کرتا نہیں ہے۔عرو بن جاج زیری نے کہا تم یائی ٹی لومگر میں تنہیں یائی لے جانے نہ دوں گا۔ حضرت نافع بن ہلال ر النفیه نے کہا میں ہر گزیائی نہیں ہوں گا جب تک جاناران حضرت نافع بن ہلال ر النفیه نے کہا میں ہر گزیائی نہیں ہوں گا جب تک جاناران حسین ر النفیه بیا ہے ہیں ایک قطرہ میر ے طق سے نیج نہیں اترے گا۔عرو بن جان زیری بولاتم سب کو یائی بلانا ممکن نہیں اور ہمیں بہاں اس لئے تعینات کیا گیا ہے کہ جہ تمہیں یائی نہ لینے دیں۔

حضرت نافع بن ہلال نے اپ ساتھیوں سے کہاتم مسکیں جراہ اور جب وہ مشکیں بھراہ ان پر حملہ کر وہ مشکیں بھر دے تھے عمر و بن تجائ زبیدی نے اپ ساتھیوں کے ہمراہ ان پر حملہ کر دیا اور جواب میں حضرت عباس علمدار اور حضرت نافع بن ہلال مختلفیٰ نے مقابلہ کیا اور انہیں راو فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر انہوں نے اپ ساتھیوں کو پانی کی مشکیس لے کر داپس جانے کا کہا اور خود ساتھیوں کی حفاظت کے لئے ان کے بیجھے

یجھے ہو گئے۔ عمرو بن تجائ زبیدی نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا اور ان دونوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پھر بھا گئے ہر مجبور کر دیا۔ اس لڑائی کے دوران حضرت نافع بن ہلال دخائے پر نیزے کی کاری ضرب لگی اور شدید زخم آیا اور وہ شہید ہو گئے۔ صلح کی کوششیں:

رات کوحضرت سیّد نا امام حسین طالفینه کی دعوت بر عمرو بن سعد، آپ جالفینه کی دعوت بر عمرو بن سعد، آپ جالفینه سی متنائی میں ملا آپ جالفینه نے ان کے آگے تین سجاویر رکھیں۔

ا۔ مجھے مکہ والیس لوٹ جانے دو۔

٢- اگروايس بين جائے ديے تويزيد کے پاس جائے دو۔

الر دونول باتن منظور نبیل تو اسلامی سلطنت کے کسی سرخدی مقام بر بھیج

# شمرذى الجوش كى شرائكيزى:

عمروبن سعد نے ابن زیاد کوان تجویزوں سے آگاہ کیا ابن زیاد اس پر آمادہ بھی ہوگیا مگرشمر ذی الجوش نے اس کی مخالفت کی۔اس نے کہا۔
"اس وقت وہ ہمارے قبضہ میں ہیں اگر ان کو جانے دیا تو پھریہ ہمارے لئے نقصان دہ تا بت ہوں گے۔"
ہمارے لئے نقصان دہ تا بت ہوں گے۔"
ابن زیاد نے شمر کی مات مان کی اور شمر ہی کو ایک خط در سرکر ایس سے۔

ابن زیاد نے شمر کی بات مان لی اور شمر ہی کو ایک خط و ہے کر ابن سعد کے یا سعد کے یا ہیں سعد کے یا ہیں سعد کے یا ب

" د حضرت سیدنا امام حسین و النین اور ان کے ساتھیوں سے کہو کہ، خود کو ہمار ہے حوالے کر دیں اگر وہ اس پر رضا مند ہو جا کیں تو میرے یا س بھیج دوا نکار کریں تو ان سے لڑو۔"

# مرتعال علمدار رئائن المنظم المنافقة الم

ابن زیاد نے شمر کو میہ ہدایت بھی کی کہ اگر ابن سعد میرا میے ہم بجالائے تو

اس کے ماتحت کام کرنا ورنہ اس کی گرون اڑا دینا اور خود فوج کی کمان سنجال لینا۔
ابن زیاد کے خط میں میہ بات واضح طور پر نظر آرہی تھی کہ اگر ان سے جنگ جیت لوتو
حضرت سیّدنا امام حسین رہائین کو تل کر دو۔ ابن سعد نے شمر کو برا بھلا کہا کیونکہ وہ بچھ
گیا تھا کہ ای نے ہی ابن زیاد کو صلح سے باز رکھا ہوگا کیونکہ ابن سعد جانیا تھا کہ
حضرت سیّدنا امام حسین رہائین خود کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لئے ہرگر تیار نہ
ہوں گے۔ بالآخر حالات سے مجبور ہوکر اس نے لڑائی کی تیاریاں شروع کردیں۔

#### حضرت عباس علمدار طالتين اوراين زياد كامكالمه:

ابن زیاد حضرت سیّدنا امام حسین و النید کو بہلے سے خبر دار کے بغیر قدم نہ اٹھانا جا ہتا تھا چنا نجہ دات کو وہ چندا دمیوں کو ساتھ لے کر وہ حضرت سیّدنا امام حسین والنید کے نیموں پر پہنچا۔ حضرت عباس علمدار و النید اس سواروں کے ہمراہ اس ملک اوراس کی آمدکا مقصد دریافت کیا۔ ابن سعد نے کہا۔

''آپ لوگ ہتھیارڈ ال دیں یا جنگ کے لئے تیار ہوجا کیں۔'' حضرت عباس علمدار والنفیٰ نے واپس جا کر حضرت سیدنا امام حسین والنفیٰ کو بتایا تو آپ والفیٰ نے فرمایا۔

حفرت عباس علمدار والتنوي في ابن سعد سے ایک رات کی مہلت طلب کی ابن سعد نے ایک رات کی مہلت طلب کی ابن سعد نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد بیہ بات مان کی اور واپس جلا میں۔ میں۔ میں۔ میں۔

حضرت سیدنا امام حسین رئی نئی نئی نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا۔
'' پیدلوگ جھے شہید کرنا جائے ہیں تم سب رات کی تاریکی میں پہال سے نکل جاؤ، دشمن تمہارا پیچھانہیں کرے گا۔''

حضرت سیّدنا امام حسین ر النین کے اس خطاب کے بعد بھی کوئی آب رہائین کا ساتھ چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوا۔ آپ رہائین کی بہن حضرت سیّدہ زیرنب رہائین اس خیال سے رونے لگیں کہ بیدلوگ آپ رہائین کوشہید کر دیں گے۔ آپ رہائین نے بہن کو موش دلایا اور انہیں صبر کی تھیءے کرتے رہے۔

# حضرت عباس علمدار طالفي كے لئے امان:

روایات بیس آتا ہے کہ جب ابن زیاد نے شمر ذی الجوش کو عمر و بن سعد کے بیاس بھیجا تو شمر نے جانے سے قبل ابن زیاد نے حضرت عباس علمدار رہائیں اور آپ دالتین کے جانے امان نامہ کھوایا کیونکہ وہ رشتہ میں آپ رہائیں کا مامول لگتا تھا اور آپ رہائیں کی والدہ اس کی ججازاد بہن تھیں۔

این زیاد نے شمر کو حفرت عباس علمدار را النین اور آپ را النین کے بھائیوں

کے لئے امان نامہ لکھ دیا چنا نچہ جب شمر کر بلا پہنچا تو رات کے وقت اس نے آپ رالنین کو پکارا اور جب آپ رائن نو جسے باہر لکلے تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لئے اور تمہارے کے اور تمہارے کے امان نامہ حاصل کیا ہے اور تم حضرت سیّدنا امام حسین رائن نو کا ساتھ چھوڑ دو تمہیں کچھ ہیں کہا جائے گا۔ آپ رائن نو نے شمر کی بات پر خاموشی اختیار کی۔ اس موقع پر حضرت سیّدنا امام حسین رائن نو آپ رائن نو کے اس موقع پر حضرت سیّدنا امام حسین رائن نو آپ رائن نو سے کہا۔

ذراکر چہوہ فاسق ہے مگر تمہارا ماموں ہے تم اس کی بات پر غور

حضرت عباس علمدار بنالتنه في فتمر سے كہا۔

'' میں جھ پر اللہ عزوجل کی لعنت بھیجتا ہوں اور ہمیں تیرے امان

نامے ہے۔ کھ غرض ہیں ہے۔

شمر نے جب حضرت عباس علمدار رٹالٹنٹ کا جواب سنا تو عصہ میں آگ بگولا واپس لوٹ گیا۔

حضرت سيدنا امام حسين طالنين كاساته جهور نے سے انكار:

روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا امام حسین رالتنظ نے اسیے جانتاروں سے شب عاشورہ خطاب کرتے ہوئے قرمایا۔

''میں اینے جاناروں کو اپنا وفادار پاتا ہوں اور دوسروں کی نسبت
اہل بیت کو زیادہ صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ عزوجل تم
سب کو اس کا اجرعطا فرمائے اور کل یقینا ہمارا مقابلہ وشمنوں
سے ہوگا میں تہہیں اجازت دیتا ہوں کہتم رات کی تاریکی میں
بہاں سے نکل جاو اور میں کی پر ملامت شرکروں گا۔ بیسب
میر بے تک کے خواہاں ہیں اور ان کی اس کے سوا کچھ خواہش
نہیں ہے۔'

حضرت سیدنا امام حسین بڑائنے کا خطاب من کرسب سے پہلے حضرت عباس علمدار بڑائنے نے اینا ردمل طاہر کیا اور کھڑ ہے ہو کر کہا۔

> دوہ ہم ہرگز آب بنائفہ کا ساتھ نہ جھوڑیں کے اور اللہ عزوجل وہ دن بھی نہ لائے کہ ہم آب طالفہ کے بغیر زندہ رہیں اور ہم اپنی جانیں آب طالفہ برقزبان کردیں گے۔''

حضرت عباس علمدار طالتین کے قول کی تائیدسب نے کی اور جانتاران حسین طالتین نے اس مار مانتاران حسین طالتین کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔

حضرت سیّدنا امام حسین و النین فی شب عاشورہ حضرت عباس علمدار و النین اور دیگر جانثاروں سے فرمایا کہتم خیموں کی بیشت برختد قیس کھود دو اور ان خند قوں میں لکڑیاں بھر دو تا کہ دشمن جب حملہ آور ہوتو ان لکڑیوں کو جلا کر دشمن کا پیچھے سے راستہ روکا جا سکے اور خیموں کی طنابیں ایک دوسرے سے باندھ دو تا کہ انہیں اکھاڑنا دشمن کے لئے مشکل ہو جائے۔ آپ و النین کے کم پر حضرت عباس علمدار و النین اور دیگر تمام جانثاروں نے خند قیس کھودیں اور ان میں خشک لکڑیاں بھر دیں۔

#### حضرت عباس علمدار شائفي كي ايك اوركوشت:

شب عاشورہ جب جاناران حسین رائین خندق کی کھدائی کے بعد تھک کیے تھے تو اس وقت حفرت میں عامدار بڑائین نے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا امام حسین رائین کے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا امام حسین رائین کے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا امام حسین سیدنا امام حسین رائین کے اجازت دے دی اور آپ رائین چند جاناروں کے ہمراہ دریائے فرات پر بہنچ اور پانی کے حصول کی کوشش کی مرعمرو بن الحجاج نے آپ رائین کے دریا نے فرات پر بہنچ اور پانی کے حصول کی کوشش کی مرعمرو بن الحجاج نے آپ رائین کے دریا اور دونوں جانب سے شدیدارائی کے بعد بالآخر آپ رائین کو واپس لوٹنا پڑا۔

#### حضرت عباس علمدار اور حضرت على اكبر شي النيخ كے مابين مكالمه:

روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا امام حسین والٹین کا گزر سب عاشورہ حضرت میدنا امام حسین والٹین کا گزر سب عاشورہ حضرت عباس علمدار والٹین کے خیمے کے باس سے ہوا تو آپ والٹین وہاں کھر ہے ہوگئے اور اس وقت آپ والٹین کے فرزندعلی اکبر والٹین اور حضرت عباس علمدار والٹین

# من تعالى على دار مثالثين المستعمل المثالثين المستعمل المثالثين المستعمل المثالثين المستعمل المثالث المتعمل الم

کے مابین گفتگو ہورہی تھی اور حضرت علی اکبر رظائیہ ، حضرت عباس علمدار رظائیہ سے کے مابین گفتگو ہو۔ کہدر ہے تھے۔

'' جیاجان! میں سب سے بہلے میں اپنی جان قربان کروں گا۔'' حضرت عباس علمدار طالقہ نے جوابا کہا۔

"غلام کے ہوئے ہوئے جنبرادے کا جان قربان کرنا مناسب نہیں اور جب تک میں زندہ ہوں میں تہمیں ہر گز نقصان نہ جبینے دوں گا۔"

حضرت علی اکبر والتنا نے کہا۔

" آپ رہائی علمدار لشکر ہیں اور علمدار لشکر اگر شہید ہو جائے گا تو تمام لشکر بھر جائے گا اور آپ رہائی کو دیکھ کر ہی میرے والد زندہ ہیں۔"

حضرت عیاس علمدار بنائن نے کہا۔

"" تم درست کہتے ہو میں علمدار لشکر ہوں مگر تم اپنے باپ کی است کہتے ہو میں علمدار لشکر ہوں مگر تم اپنے باپ کی آئی موں کا نور ہواور میں نہیں جا ہتا کہ وہ بے نور ہوں۔ "
اس موقع برحضرت سیدنا امام حسن واللیمی کے صاحبر ادیے حضرت قاسم واللیمی اس موقع برحضرت قاسم واللیمی کے صاحبر ادیے حضرت قاسم واللیمی کا عند ا

نے کہا۔

" آپ دونول حضرات کی شیاوت بھیا جان کی کمر توڑ و نے گی اور میں سیتم ہول اور میں سیتم ہول اور میں سیتم ہول اور میں کا اور میں سیتم ہول اور قربانی کا اولین حفدار ہول۔"

حضرت سیدنا امام حسین والفید نے حضرت قاسم والفید کی بات سی تو جم

#### مرتعارات عارار المائية میں داخل ہوئے اور انہیں سنے سے لگالیا اور کہنے لگے۔ "بیٹا! تونے کیسے جان لیا کہ تو یہتم ہے اور میں تیرا باب ہوں اور جھے تیری شہادت کا اتنائی عم ہو گاجتنا تیرے باب کو ہوتا۔" مجر حضرت سيدنا امام حسين والفيئ في حضرت عباس علمدار والفيئ سے فرمايا۔ "عبال (الله المادامقصد برگزیبین که بم انبین برباد کرین بلکہ ہم اپی قربانی ہے دین اسلام کوزندہ کرنا جائے ہیں۔" حضرت عباس علمدار طالعين كى بنى ماشم كے جوانوں كونفيحت: روایات مین آتا ہے حضرت بی بی زینب دانتھا فرماتی ہیں شب عاشورہ میں حضرت عباس علمدار والفيئ كے خيمے كے باس كى اور وہاں بى ہاشم كے جوان بينے تقے اور حضرت عباس علمدار طالتی ان سے فرمارے تھے۔ "اے جوانو! میری بات سنواور جب کل جنگ کا آغاز ہوتو تم سب سے پہلے میدان جنگ میں ار تا اور موت کی برواہ نہ کرنا وكرندلوك كبيل كے كہ ہم ائى جان كے بارے ميں فكر مند تھے۔" حضرت عباس علمدار والفيد كى بات س كرتمام جوان يولے كه بم آب ملافق كى بيروى كريس كاورآب والفيد كى بات برعمل كريس كي

حضرت فی فی نینب فی فی میں ہیں چر حضرت عباس علمدار والتی نے اور مصائب برصبر کی تلقین کی۔ اور مصائب برصبر کی تلقین کی۔

0\_\_\_0

# يوم عاشور

ا محرم الحرام کوشیح فیرکی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج کے کر نکاا حفرت سیدنا امام حسین والنیز نے بھی صفیل درست کیں۔ آپ والنیز کے ساتھ صرف بتیں سوار اور جالیس بیادے سے۔ جب دونول لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ والنیز نے ذیل کی تقریر کی۔

''لوگو! جلدی نہ کرو پہلے میری بات بن لو مجھ پر تہیں سمجھانے کا جو تن ہے وہ اوا کر لینے دو اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی بن لواگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور جھ سے انسان کرو گے تو انہائی خوش نصیب انسان ہو گئے لیکن تم اس کے لئے تیار نہ ہوئے تو تہاری مرضی سب ل کرمیر بے خلاف زورلگا لواور جھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے وہی اپنے نیک بندون کو ہوایت دیتا ہے تم لوگ میرے حسب نسب پرغور کرواور دیکھو کہ میں کون ہوں؟ پھرا ہے گریبانوں میں منہ پرغور کرواور دیکھو کہ میں کون ہوں؟ پھرا ہے گریبانوں میں منہ زالواور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تہمین میرا آئل اور میری تو بین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تبہارے ٹی کا نواسا اور ان کے بچا زاد زیب دیتی ہے؟ کیا میں جنہوں نے اللہ عزوجل کے تھم پر سب سے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے اللہ عزوجل کے تھم پر سب سے

سلے لیک کہااوراس کے رسول برایمان لائے؟ کیاستدائشہداء حضرت سیدنا امیر جزہ والنظیہ میرے والد کے چیا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار والنظیہ میرے چیا نہیں تھے؟ کیا جمعنی میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ مضریح کیا جہد ہا ہوں تو ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سے کہدر ہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ سمہیں نکی گوارون سے میرا مقابلہ کرنا جا ہے۔''

جس وقت حضرت سیدنا امام حسین و النین خطاب فرما رہے ہے اس وقت آپ والنین ایک اونٹی برسوار سے قرآن مجیدآپ و النین کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے آپ والنین ایک اونٹی برسوار سے قرآن مجیدآپ و النین کی جی می می کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے نشکری آپ والنین کی جانب برسے تو آپ والنین نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فر مائی۔

"یا اللہ! میں نے ہرمصیبت میں تھ پر ہی بھروسا کیا ہے اور ہر
سخی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ
تھے ہی سے مانگا ہے اور تو نے ہی ہمیشہ میری دست گیری کی
ہے تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے تو ہی احسان کرنے والا تھا آج
سیمی میں تھے ہی سے التھا کرتا ہوں۔'

پھرآپ والنون نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ تم مجھے کس جرم میں قبل کرنا جائے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ والنون نے ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ والنون نے ان کی مردادوں کے نام لے لے کرفر مایا جنہوں نے آپ والنون کو خط لکھے تھے کہ کیا تم نے میں محصے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کوخطوط نہیں لکھے۔ آپ

ر النائی نے فرمایا کہ اگرتم بھے پہند نہیں کرتے ہوتو میں واپس چلا جاتا ہوں بھے جانے دو۔ان ہر دادوں نے جواب دیا آپ خودکو ہمارے جوالے کر دیں۔ حضرت سیرنا امام حسین ہالنی نے کہا کہ میں جیتے جی ہر گرخودکو تمہارے جوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک حربی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ رہائی ہی باتوں کا اثر ہوا۔ای نے آپ رہائی کو جاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پرنادم تھا کہ میں نے آپ رہائی کو کان طالموں کے حوالے کر دیا۔ای ذبئی کھکش کی کیفیت تھا کہ میں نے آپ رہائی کو کہا کہ میں نے آپ رہائی کو کہا کہ میں سے کوئی بھی منظور نہیں ہے؟ ابن سعد سے پوچھا کیا تمہیں ان کی تیوں تجویز دل میں سے کوئی بھی منظور نہیں ہے؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر میرا کچھا فتیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا مگر اب میں بے بس ہوں۔

یہ جواب کن کر حریزیدی فوج سے علیحدہ ہوگیا اور حضرت سیّدنا امام حسین النفیٰ کے لشکر سے جا ملا اور حضرت سیّدنا امام حسین والنفیٰ سے اپنے گذشتہ فعل کی معافی معافی اور عض کیا کہ جھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ والنفیٰ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے بیل اور عض کیا کہ جھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ والی بھی ٹچھاور کرنے کو تیار ہوں۔

میں آپ والی سے خطاب:

حضرت سیدنا أمام حسین رضی الله عنه کے جانتاروں میں شامل ہوجائے کے ابتد حرفے اللہ عنہ کے جانتاروں میں شامل ہوجائے کے ابتد حرف سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔

"اے کو فیوا تم نے خود حصرت سیّدنا امام حسین رائی کو دعوت دی استین المائی کو دعوت دی اور جب وہ آ گئے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم نے تو تم اپنی جا نیس ان پر قربان کر دیں گے اور اب تم اپنی جا نیس ان پر قربان کر دیں گے اور اب تم ان پر حملہ کرنے اور انہیں قبل کرنے کے در یے ہو۔ تم انہیں میں ان پر حملہ کرنے اور انہیں قبل کرنے کے در یے ہو۔ تم انہیں

اللہ عروجل کی وسیع وعریض زمین میں یطے جانے ہے بھی

رو کتے ہوجس میں جانور بھی آزادی کے ساتھ دندناتے پھرتے

ہیں۔ تم ان کے اور دریا فرات کے جاری پائی کے درمیان حائل

ہو گئے ہو حالا نکہ اس میں ہے کتے اور خزر بھی پی پی کر سیراب

ہو رہے ہیں۔ جبکہ حضرت سیّدنا امام حسین ڈاٹٹٹٹ اور ان کے

ساتھی بیاس ہے نڈھال ہو گئے ہیں۔ تم نے حضرت تُحہ ہے ہیں۔ تم

کے بعد ان کی اولا و کے ساتھ نہایت براسلوک کیا ہے۔ اگر تم

نو جنہ کی اور اس ادادے سے باز نہ آئے جس پڑل کرنے

کے لئے تم نے آئے کے دن اور اس گھڑی کم باندھی ہے تو اللہ

عروجل تہیں خت بیاس کے دن یا فراس کھڑی کم باندھی ہے تو اللہ

عروجل تہیں خت بیاس کے دن یا فراس کھڑی کم دی گئے۔

ہر کے خطاب کا بزیدی لشکر پر پھھاڑ نہ ہوا بلکہ پزیدی لشکر نے حر پر تیروں

گی ہارش شروع کر دی جس پر حرائشکر حینی میں واپس لوٹ گئے۔

گی ہارش شروع کر دی جس پر حرائشکر حینی میں واپس لوٹ گئے۔

خصرت زمير بن قيس طالنيك كاخطاب:

روایات کے مطابق حضرت زہیر بن قیس طالی نے یزیدی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے ذیل کا خطبہ دیا۔

"الله عزوجل کے عذاب سے ڈرو۔ ایک مسلمان پر واجب ہے
کہ دوسرے مسلمان بھائی کونفیخت کرے اور ابھی تک ہم آپین
میں بھائی بھائی اور ایک دین پر ہیں اور جب تک تلوار نہیں چلتی
اس وقت تک ہم تہہیں تھیجت کرنے کاحق رکھتے ہیں اور جب
تک تلواریں چلیں گی تو ہمارا تمہارا نیرشتہ ٹوٹ جائے گا پھر ہم ایک

جماعت ہوں گے اور تم ایک جماعت۔ بے شک اللہ ع وجل نے ہمیں اور تمہیں اینے نبی حضرت محد مضیقی کی اولاد کے بارے میں امتحان و آزمائش میں مبتلا کیا ہے تا کہ وہ دیکھے کہ ہم اور تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ہم تمہیں اولا دِرسول کی نفرت و امداد کرنے اور سرکش ابن سرکش ابن زیاد اور بزید کا ساتھ چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ تمہیں ان دونوں ساتھ چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ تمہیں ان دونوں سے برائی کے سوا اور پچھ حاصل نہ ہوگا۔ بیتمہاری آئھوں میں گرم سلا کیاں پھیریں گے تمہارے ہاتھ یاؤں کا ٹیس گے تمہارا مشوں کو تھجور کی شاخوں پر لاکا کیں گے، مثلہ کریں گے تمہاری لاشوں کو تھجور کی شاخوں پر لاکا کیں گے، مثلہ کریں میں اور ان کے اصحاب اور ہائی بن عروہ جسے تمہارے متاز لوگوں کو انہوں نے قبل کردیا۔''

حضرت زہیر بن قبیں طالتی کے خطاب کا بھی ان پر پچھاٹر نہ ہوا اور انہوں نے بچائے تفیحت قبول کرنے کے آپ طالتی کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔

#### جنگ کا با قاعده آغاز:

اس زمانے میں جنگ کے قواعد وضوابط کے مطابق ابتداء میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگجو میدان میں اترتے رہے۔ اس الوائی میں حضرت سیّدنا امام حسین دالیّن کا پلڑا بھاری رہا اور بربدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا بڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا تھم دے دیا۔ حضرت سیّدنا امام حسین دالیّن اور ان کے جا خاروں نے بربدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ بربیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ بربیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔

مگر ہر مرتبہ بیبا ہونے پر بجیور ہر جانے۔اس دوران شمر جو کہ یز بیدی کشکر کی کمان کر رہا تھا اس نے تیرانداز بلائے اور حضرت سیّدنا امام حسین رٹائٹیڈ اوران کے ساتھیوں پر تیر جلانے شروع کر دیئے۔ آپ رٹائٹیڈ اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ تیر جلانے شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فر مایا۔

دو پہرتک گھسان کی لڑائی ہوتی رہی گریزیدی نوج کامیا بی حاصل نہ کرسکی کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین والنیو نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کرسکتا تھا۔ بید کھے کر ابن سعد نے تھم دیا کہ ان کے خیموں کوآگ نگا دی جائے۔

حضرت سیدنا امام حسین و النیز نے اس کی بید بیوبھی ناکام بنا دی اور خیموں کے بیچھے جارہ بانچ آ دمیوں کو اس طرح جھیا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے بیچھے جارہ بانچ آ دمیوں کو اس طرح جھیا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔

شدیدگرمیول کے دن ہے اور اس جھلٹا دینے والی گرمی میں اس صحرا کے اندر جہال دور دور تک کوئی سابی نہ تھا رہنا دشوار تھا مگر حضرت سیّدنا امام حسین والنّور اور ان کے جانتاروں نے تمام مصائب کا مقابلہ کیا مگر زبان برکوئی شکوہ نہ آنے دیا۔اللّد عزوجل کی جانب ہے اس آزمائش کونہا بہت صبر واستقامت سے برداشت کیا۔

#### خضرت عبدالله بن عمير كلبي طالله كي شهادت:

حضرت عبداللد بن عمير كلبى والنفط كاتعلق بن عليم السي تفار آب والنفط كافد آب والنفط كافد آب والنفط كافت الما تعدد كرفيا المرائل كرفيا المرائل كرفيا المرائل كرفيا المرائل كرفيا المرائل المرائ

ر النائز کے ساتھ تھیں۔ آپ و النائز نے مقام نخیلہ میں ایک اشکر مع ساز و سامان کے دکھ کرلوگوں سے بوچھا یہ شکر کہاں جارہا ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین و النائز کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جارہ ہیں۔ آپ و النائز نے فرمایا خداکی قتم! میں یہ آرزور کھتا تھا مجھے مشرکین سے جہاد کا موقع ملے۔

حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رظافیہ فرماتے ہیں جب میں نے حالات سے اور کشکر کوفہ کو دیکھا تو میں نے یعین کرلیا کہ جولوگ اپنے نبی کے نواسے برلشکر کشی کر رہے ہیں ان سے جہاد کرنا بھی عنداللہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے سے اجر و تواب میں کم نہیں۔

حضرت عبدالله بن عمير كلبى والتنوز اپنى بيوى كے باس آئے اور تنہائى بيس بلا كراس كوسب حالات سے اور اپنے ارادے سے آگاہ كيا۔ بيوى نے كہا۔ "د تنہارا ارادہ بہت اچھا ہے۔ الله تنہارى بہترين تمتا اور آرز وكو پوراكرے جلو مجھے بھى اپنے ساتھ لے چلو۔"

حفرت عبداللہ بن عمیر کلبی والٹی بیوی کو ساتھ لے کر دات ہی دات میں چلے جان ثار چل کر لشکرامام میں پہنچ گئے تھے۔ انہی کو بیٹرف حاصل ہوا کہ امام کے پہلے جان ثار سیابی کی حیثیت میں نکل کر سالم اور بیار کوموت کے گھاٹ اتارا۔ سالم اور بیار کے قبل کے بعد عمر و بن حجاج جو یز بدی لشکر میں میمند پر رئیس تھا۔ اپنے دستہ کو لے کر آئی میں جان دائی وال سے دارسے دارسے دارسے منہ کھوڑ ول کے وارسے کو فیوں کے قادر تیروں کے وارسے کو فیوں کے گوڑ ول کے منہ کھیر دیے۔

عبد الله بن مسلم بن عقبل والغير كي شهاوت:

حضرت سيدنا امام حسين واللي كا اقرباء ميل سب سي يهل حضرت عبدالله

مرتعال على الرقاقة كالمستحدد المستحدد ا "جيا جان! مجھے اجازت عطا فرمائيں تاكہ ميں ميدان جنگ مس جاكرات والدكا بدله كوفيول سے اور اسے والدسلم بن عقبل مناتف كوآب كاسلام يبنياول" حضرت سيرنالهام حسين الثنية في مايا\_ "اے عبداللہ! ایکی مسلم والناء کاعم میرے دل پرتازہ ہے ان كى شہادت كا صدمه بہت ہے تم ميدان ميں جا كر اور اينا سركا كر مجھے اينا بھى داغ دينا جائے ہو۔" حضرت عبدالله بن مسلم بن عقبل دی جنانے کہا۔ "جياجان!سب سے پہلے جس نے آب برائی جان تاري وہ ميراباب تقا اوراب باقى جائارون من سب سے بہلے جوآب مر تارہونا جا ہتا ہے وہ میں ہول۔ خدا کے واسطے مجھے میدان جنگ من جانے کی اجازت دیجئے اور منع نہ کیجے۔ جب حفرت عبداللد بن مسلم بن عقبل فالنائن كا اصرار بردها تو مجورا حفرت سيدناام حسين التنوية في البيل اجازت دے دی۔ حضرت عبدالله بن مسلم بن عقبل في الما المن عبدان من المن كررج يدمنا شروع کی اور این بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے گئی برید بول کوچیم واصل کیا۔اس موقع برابن سعدنے قدامہ بن اسدفزاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "اے قدامہ! جنگ کا آغاز کر اورصف سے باہر آ کر بہادروں ك طرح إلى بأتى كى طرف توجدد ، وسكما ہے۔ تو اس دو

#### المار المار

میرے کشکر کے سرے ٹال دے اور خود کو کوفہ وشام کے برے جنگیووں میں سرفراز کر سکے۔"

قدامہ کے ہوکر تیز رفآر گوڑے پر سوار ہوکر انجام کے دائے پر تیزی ہے جل پڑا۔ قدامہ ،حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقبل رفظ ہوں کے سامنے آیا تو آپ رائی اور ایک طرف نے نیزے کے ساتھ اس پر تملہ کر دیا۔ قدامہ نے گوڑے کو ایز لگائی اور ایک طرف ہوگیا۔ آپ رفائی اور ایک طرف ہوگیا۔ آپ رفائی اور ایل بر تملہ کر دیا۔ قدامہ کا مقابلہ کیا اور تکوار کے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقبل رفائی نے قدامہ کا مقابلہ کیا اور تکوار کے ایک وار سے اسے جہنم واصل کر دیا۔ پھر قدامہ کے بیٹے نے آپ رفائی کا مقابلہ کیا اور وہ بھی جہنم واصل ہوا۔ پھر ایک بڑے لئکر نے آپ رفائی پر جملہ کر دیا اور آپ رفائی کا مقابلہ کیا ور وہ بھی جہنم واصل ہوا۔ پھر ایک بڑے لئکر نے آپ رفائی پر جملہ کر دیا اور آپ رفائی کی اور وہ بھی جہنم واصل ہوا۔ پھر ایک بڑے لئک کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رفائی کی جانب واپس لوٹا چا ہے تھے ایک بد بخت نے عقب سے وار کیا اور آپ رفائی شہید

#### حضرت جعفر بن عقبل طالعيد كي شهادت:

"میں مکہ کا رہنے والا ہوں ہائی نسل اور طالب کے گرانے کا موں بے شک ہم تمام قبلوں کے سردار ہیں اور حسین تمام پاکیزہ لوگوں بے شک ہم تمام قبلوں کے سردار ہیں اور حسین تمام پاکیزہ لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت ہیں۔"
اس کے بعد حضرت جعفر بن عقبل دائنی نے لڑنا شروع کیا اور شجاعت و

بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے بے شار بزید ہوں کو واصل جہنم کیا۔ جب بزیدی ان سے مقابلہ نہ کر سکے تو چاروں طرف سے گھر کر تیروں کی بارش شروع کر دی اور آب شدید زخی ہو گئے اور پھر زخوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عقبل دالتنوی کی شہادت:

حفرت جعفر بن عقبل والنيئ كى شهادت كے بعد حفرت جعفر بن عقبل والنيئ كى شهادت كے بعد حفرت جعفر بن عقبل والنيئ كى شهادت كے بعائى حفرت عبدالرحل بن عقبل والنيئ يزيديوں كى طرف بر ھے اور جا نارى كا ايسا مظاہرہ كيا كہ وشمنوں كے بچكے چھڑا دیئے اور كافی دير تك لڑتے رہے بالاً خربشر بن سوط بمدانی اور عثمان بن عالد جمنی نے آپ والنيئ كوشهيد كرديا۔

حضرت ابوبكر بن على والتنافي كل شهادت:

" مسب بحصائک ایک کر کے چوڈ رہے ہو۔"
حضرت ابو بحر بن علی دائی نے عرض کیا۔
" بھائی! آج ہارے یاس آپ دائی ہو جھاور کرنے کے لئے
ابی جان ہے آپ دائی اجازت دیں تا کہ ہم اسے آپ دائی پر
قریان کریں۔"

حفرت سیدنا امام حسین طاقتی نے اجازت دے دی اور پر حفرت ابو بر بن علی ذائج میدان جنگ میں اترے اور بہاوری کے جوہر دکھاتے عبداللہ بن عقبہ عنقری کے تیرے زخی ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔

# عفرت عمر بن على والنفية الأعلى المام شهادت نوش فرمانا:

حضرت الوبكر بن علی فران کے بعد ان کے بھائی حضرت عمر بن علی فران ہے اللہ کے اور حضرت عمر بن علی فران ہے اور حضرت سیدتا امام حسین والنی سے میدان جنگ میں اتر نے کی اجازت طلب کی اور بہادری اور جرائت کی داستانیں رقم کرتے ہوئے آپ والنی نے بھی جام شہادت نوش فر مایا۔

#### حضرت عثمان بن على والتنائم كى شهادت:

حضرت الوبكر بن على اور حضرت عمل بن على بن المنظم ا

## حضرت عبداللد بن على والفيئن كاجام شيادت توش فرمانا:

حضرت عبداللہ بن علی بھانی اس سے اور میدان جنگ کی الیادت کے ابعد حضرت سیّدنا امام حسین بھانی کے اس سے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی حضرت سیّدنا امام حسین بھانی نے اجازت دے دی تو آب بھانی نے بہادری طلب کی حضرت سیّدنا امام حسین بھانی نے اجازت دے دی تو آب بھانی نے بہادری اور شجاعت کی واستا ہیں رقم کرتے ہوئے یزیدی لشکر کو بھر پور تقضان پہنیایا اور پھر ہانی بن تو یب حضری نے آب بھانی پر سوار کا وار کیا جس سے آب بھانی کھوڑے سے ہانی بن تو یب حضری نے آب بھانی ہوئے اور پھر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مرتبہ شہادت برقائز ہوئے۔

# 

## حضرت جعفر بن على خالفين كي شهادت

حضرت جعفر بن علی و النفینا نے حضرت عبداللہ بن علی و النفینا کی شہادت کے اور العد حضرت سیدنا امام حسین و النفینا سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی اور بہادری کی داستانیں رقم کرتے ہوئے بے شاریزیدیوں کوموت کے گھاٹ اتارا اور بہادری کی داستانیں رقم کرتے ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔

#### حضرت عبدالله بن حسن فالتنافي كاجام شهادت نوش فرمانا:

فرزندگان حضرت علی الرفضی والتین کی شہادت کے بعد اب میدان میں حضرت سیدنا امام حسین والتین اور ان کے فرزندگان، حضرت سیدہ زینب والتین کے فرزندگان، حضرت عباس علمدار والنيئ اور فرزندگان حضرت سيدنا امام حسن والنيئ بي موجود تھے۔حضرت عبداللہ بن حسن والفہ ا کے برھے اور انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین طالعی سے اجازت طلب کی اور میدان میں الرفے۔ آپ طالعی نے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے بریدی کشکر کے بے شار سیابی جہنم واصل کئے۔ آب دالنی کی بہادری کو دیکھتے ہوئے عمرو بن سعد نے یا یج سوسواروں کے اشکر کو حکم دیا کہ وہ یکبارگی سے آپ دالنی برحملہ کریں۔ آپ دالنی نے اس تشکر کا بھی جربور مقابلہ کیا گراس معرکے میں خود بھی زخمی ہو گئے۔اس دوران نیبان بن زہیر نے يشت سے آب والفيد برحمله كيا اور آب والفيد شديد زخى مو كئے حضرت عباس علمدار دالتین نے جب آب دالت کو زخی ہوتے دیکھا تو آگے برھے اور نیمان بن زمیرکو اليك ہى وار ميں موت كے گھاٹ اتار ديا اور آپ طالفہ كوزخى حالت ميں اٹھا كر واليس لوفي مرآب طالفية زخمول كى تاب ندلات موسة مالك حقيقى سے جاسلے اور مرتبه شهادت برفائز ہوئے۔

# مرتعال علم رار رفائن المنافقة على المار وفائنة المار وفائ

#### حضرت قاسم بن حسن والتنويم كي شهادت:

> "میں کیونکر گوارا کرول کہ میرے بھائی کی نشانیاں بوں میرے ۔ سامنے شہید کی جائیں؟"

حضرت قاسم بن حسن مُلِيَّا المند رہے اور بالآخر حضرت سیّدنا امام حسین مُلِیَّا اُن کے بار بالآخر حضرت سیّدنا امام حسین مُلِیْ اُن نے بریدی کشکر کوللکارتے ہوئے کہا۔ ۔
''میں قاسم بن حسن (مُلِیَّا اُن کون اور خانواد کا رَسالت کا چراغ اور کیشن زہرا ہُلائی کا پھول ہوں آؤ اور میراسید تیروں سے چھلی اور گھٹن زہرا ہُلائی کا پھول ہوں آؤ اور میراسید تیروں سے چھلی کر دو تا کہ میں جنت میں جاؤں اور تم میں سے کون میرا مقابلہ

عمرو بن سعد نے جب حضرت قاسم بن حسن رہا ہے۔ ارزق جواہیے ہی رعم میں بہتلا تھا سالارارزق کو آپ ہی ہی ہے۔ ارزق جواہیے ہی رعم میں بہتلا تھا اس نے عمرو بن سعد سے کہائم نے میری بہادری کی بیہ قیمت مقرر کی کہ ایک نو جوان کے مقابلے میں جھے بھیجتے ہو۔ عمرو بن سعد بولا کیائم جائے نہیں بیعلی المرتضٰی رہائی کا پیتا ہے اور تین دن کا بیاسا ہے اور اگر تو کسی بہادر سے لڑنا چا ہتا ہے تو ان سے لڑا ور پیتا ہے اور شیخ عمر کے بہادری اور شیخ عصر کہتے ہیں؟ ارزق بولا میرااس نو جوان سے لڑنا میری تو بین کے مترادف ہے اور میرے چار بیٹے یہاں موجود ہیں جو اس سے لڑیں گے۔ تو بین کے مترادف ہے اور میرے چار بیٹے یہاں موجود ہیں جو اس سے لڑیں گے۔

من عارار الله المنافقة على الراد الله المنافقة ا پھر ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو آپ رہائیں کے مقابلے میں بھیجا جو چند ہی کھول میں زمین پرتڑ پارہا تھا۔ارزق کے دوسرے بیٹے نے جب اینے بھائی کو یوں توبیا دیکھا تو آگے بڑھا مگر وہ بھی چند لمحوں میں زمین پرتزب رہا تھا۔ ارزق کے تیسرے بیٹے نے جب اینے دونوں بھائیوں کوموت کے گھاٹ اُڑتا دیکھا تو آپ بڑالنا کو گالیاں دینے لگا مگر آپ رہائی نے اس کی گالیوں کے جواب میں فرمایا میں تھے گالی نہ دول گا كه ميرابيم سبيل ہے۔ پھرآپ رائن نے ارزق كے تيسر نے بينے برحمله كيا اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ارزق نے جب این تین بیٹوں کو بول موت کے گھاٹ اتر تا ویکھا تو خود آگے بڑھا مگراس کے چوشھے بیٹے نے اسے روک دیا اور کہا میں اینے بھائیوں کا بدلہ لول گا۔ پیے کہہ کروہ آگے بڑھا مگرآپ رہائیں کے ایک ہی وارنے اس کا ہاتھ کا ب دیا۔ پھر آپ طالتہ نے اس پر دوسرا وار کیا اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ ٹالٹیؤ کی شجاعت نے غمروین سعد اور کوفیوں پر ایک خوف طاری کردیا۔ ارزق بھی اس وفت عصہ میں آگ بگولا ہور ہا تھا اور اس نے آب والنائ كوكمترجانا مكراب اس كے جاروں بينے اس كے سامنے جہنم واصل ہو گئے تھے۔ارزق عصہ میں آگ بگولا آپ طالفی کے مقابلے میں آیا مگر آپ طالفی سے مقابلہ اس کے بس کی بات نه تھی چنانچہ بچھ ہی دہر میں وہ بھی زمین برگرا تڑپ رہا تھا اور پھراس حالت میں جہنم واصل ہو گیا۔آپ رہائنڈ ،ارزق اوراس کے بیٹون کوجہنم واصل کرنے و کے بعد والیں لو نے اور حضرت سیرنا امام حسین راہیں کی خدمت میں عرض کیا۔ " الرسجه بإنى كا أيك كونث ال جائے تو ميں ان سب كوموت کے گھاٹ اتار دول ہے حضرت سيدنا امام حسين طالفين في مايا

"یانی تم حوض کوٹر برحضور نبی کریم مطبیقیتم کے ہاتھوں نوش فرماؤ گے"

حضرت قاسم بن حسن والخَوْنات بي بات ئي تو ميدان جنگ ميل والبل لوئے اور ايک مرتبہ پھر بهادری کے جوہر دکھانے گئے پھر شیث بن سعد نے آپ والنین کے سینہ پر نیزہ کا وار کیا۔ آپ والنین زخی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے۔ آپ والنین نے اس خی حال میں حضرت سیدنا امام حسین والنین کو پیارا اور کہا۔

نے اس زخی حال میں حضرت سیدنا امام حسین والنین کو پیارا اور کہا۔

''اے جیا جان! آپئے اور میرا حال دریا فت کیجٹے۔''

حضرت سیدنا امام حسین رالنیز آئے اور آپ رظائیز کا سرایی گود میں لے لیا۔ آپ رظائیز کا مرایی گود میں لے لیا۔ آپ رظائیز نے آئی میں کھولیں اور مسکراتے ہوئے اپنی جان مالک حقیق کے سپرد کردی۔

## كلشن زيب طالتُدُمُ كَلَّ يَعُول:

حضرت سیّدنا امام حسین و النین کے جاناروں میں بیج بھی تھے۔ حضرت عون وجمد وی النین محصرت سیّدہ زینب و النین کے اللہ کا محسین و النین کی بہن حضرت سیّدہ زینب و النین کے بعد لخت جگر ہیں۔ ایک کی عمر تیرہ برس اور دوسرے کی عمر پندرہ برس ہے جب کے بعد دیگرے حضرت سیّدنا امام حسین و النین کے ساتھیوں کی شہادت کا وقت بھی آ گیا۔ گلشن حضرت سیّدہ زینب و النین کے دو بچوں عون وجمد کی شہادت کا وقت بھی آ گیا۔ گلشن ناست و النین کے دو بچوں عون وجمد کی شہادت کا وقت بھی آ گیا۔ گلشن ناست و النین کے جون کی میں کا میں۔ کا میں کہا ہے کہ ایک کا میں کہا۔

''ماموں جان! ہمیں بھی قربانی کی اجازت عطا فرمائے؟'' حضرت سیّدنا امام حسین راللہٰ نے نے فرمایا۔ ''دنہیں ہمہیں اجازت نہیں، میں تمہیں اس لئے اسپے ساتھ نہیں

لایا تھا کہ این آ تھوں کے سامنے تہمیں تیروں کا شانہ بنتے اور نیزوں پر اچھلتے دیکھوں ہم اپنی مال کے باس رہو۔'
دونوں صاحبر ادگان ہول۔

"مامون حضور! ماں کا بھی یہی علم ہے دیکھودہ بھی سامنے کھڑی میں۔"

م حضرت سیدنا امام حسین والتنه نی بهن حضرت سیده زیب والتنه کی این بهن حضرت سیده زیب والته کی طرف د کیچرکرکها۔

د میری بہان کھے خیال کرو بھی برصدموں کے بہاڑ نہ توڑو میں کسی بہاڑ نہ توڑو میں کسینوں سے تیراور کن آ تھوں سے ان بھول جیسے بچوں کے سینوں سے تیراور نیزے یارہوتے دیکھوں گا؟"

حضرت سيده نينب شيخابولس-

د مائی! کیا اپنی بہن کا یہ تفیر ہدیہ قبول نہیں کرو گے اگرتم نے میرا سے ہدیہ قبول نہ کیا تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا فران کو کیا جواب دوں گی جب وہ یوچھیں گی بیٹی تم نے اس وقت کیا نذر بیش کی تھی جب شہرادہ مردر کونین کے حضور جانوں کے ہدیے بیش کی تھی جب شہرادہ مردر کونین کے حضور جانوں کے ہدیے بیش ہور ہے تھے۔ میرے یہ دوہی فرزند بین اور یہ دونوں تم پر قرمان ہیں۔"

ال کے ساتھ ہی حضرت سیدہ زینب والنظا کی بھیاں بندھ کنیں۔حضرت سیدنا امام حسین والنظام سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا مال دیکھ رہی تھی کہ میری آ تکھوں اور دونوں بھانجوں کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا مال دیکھ رہی تھی کہ میری آ تکھوں

# المارار المانية المارار الماني

کے تارہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدی بادلوں میں رویوش ہونے جا رہے ہیں ان کے جاتے ہی مثن ان یر بھیڑ یول کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چیر بھاڑ کے رکھ دیں گے مار ان کو چیر بھاڑ کے رکھ دیں گے مگر اس صبر والی مال نے اپنا منہ کر کے کہا۔

"مولا اہم تیری رضامیں راضی ہیں۔"

پھر ان دونوں بھائیوں نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ صفوف اعداء میں ہلجل بریا ہوگئ آخر بے شاریزید بول کوجہنم واصل کرتے ہوئے خود بھی نیزوں اور مکواروں کا نشانہ ہے۔ حضرت عون والٹین کو عبداللہ بن قطبتہ الطائی نے اور حصرت محمد دالٹین کو عبداللہ بن قطبتہ الطائی نے اور حصرت محمد دالٹین کو عامر بن نبشل نے شہید کیا۔

O\_\_\_O

# شهاوت حضرت عباس علمذار ظائمة

گلتن زینب فی پیولوں کی شہادت کے بعد میدانِ جنگ میں سابِهِ حینی میں حضرت سیّدتا امام حسین دالتنی میں علمدار دالتنی کے فرزندگان اور حضرت عباس علمدار دالتنی سے جوزندہ سے حضرت عباس علمدار دالتی سیّدنا امام حسین دالتی طلب کی تو حضرت سیّدنا امام حسین دالتی می اجازت طلب کی تو حضرت سیّدنا امام حسین دالتی نو خضرت سیّدنا امام حسین دالتی نو خضرت سیّدنا امام حسین دالتی نو خضرت سیّدنا امام حسین دالتی نو خرمایا۔

"عال (المالية) إلى على دارلشكر مور" معلى دار دالتي المراد المالية المراد المالية المراد المر

> "جیاجان! ایہا ہرگز نہ ہوگا اور آب دائی ہیرے باب کے بازو اور شکر کے علمدار ہیں اور میں نہیں جاہتا کہ آب دائین مجھ سے قبل ابن جان قربان کریں۔"

حضرت عباس علمدار منافظ نے کہا۔

' بھیج! یہ مکن نہیں کہ میں اپنے بھیجوں کو یوں اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھوں اور ان کی جدائی کاغم میرے لئے سامنے شہید ہوتا دیکھوں اور ان کی جدائی کاغم میرے لئے گراں ہے۔ میری خواہش ہے میں اپنی جان نجھاور کروں اور اپنے باپ کی نگاہوں میں سرخروہوں۔"

حفرت سیّدنا امام حسین را الله عفرت عباس علمدار را الله کی جاناری در کانتی کی جاناری در کانتی کی جاناری در کانتی کی جاناری در کی کاری در کانتی کی جاناری در کانتی کی جاناری در کانتی کی میں آنسو آ گئے۔ حضرت سیّدنا امام حسین در کانتی نے حضرت علی اکبر در کانتی سے قرمایا۔

"بیٹا! پہا کو ناراض نہ کرواوران کے جانے کا وقت آگیا ہے۔"

پھر حضرت سیّدنا امام حسین دگاتی نے حضرت عباس علمدار دگاتی نے فرمایا۔

"عباس (دگاتی )! عورتوں اور بچوں کے جگر بیاس سے پارہ پارہ بارہ مورب ہیں تم ان کے لئے پانی کا انظام کرو۔"

معزت عباس علمدار دگاتی ہے مشک پکڑی اور دریائے فرات کی جانب پانی کا انظام کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔

پانی کا انظام کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔

الطش الطش الطش

روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس علمدار والتون نے جب حضرت سیدنا امام حسین والتون سے میدان جنگ میں اتر نے کی اجازت طلب کی تو حضرت سیدنا امام حسین والتون نے فرمایاتم علمدار ہواور علمدار کے بناء لشکر کی کھا ہمیت نہیں ہوتی مگر صبین والتون نے فرمایاتم علمدار ہواور علمدار کے بناء لشکر کی کھا ہمیت نہیں ہوتی مگر آب والتون نے کہا حالات جس نج پروی کے جی اب جنگ میں اتر نے کے سوا کھ باتی دالت جس نے پروی کے جو ایس دوران آب والتون کی توجہ جیموں کی جانب ہوئی اور جیموں سے اس

وقت الطش، الطش يعنى بياس بياس كى آوازي آرى تقيس - آپ رائاتين نے جب عورتوں اور بچوں كو بياس سے چلاتے ديكھا تو حضرت سيّد ناامام حسين والنين سے كہاد بھائى! مجھ سے ان كى بياس مرداشت نہيں ہوتى اور ميں ان
بانى بندكر نے والوں كوان كے انجام بدتك بہنچاؤں گا۔'
حضرت سيّد ناامام حسين والنين نے فرمایا۔
د عباس (والنين)! تم نی الحال وریائے فرات پر جاؤ اور پانی كا
انظام كرو۔'

#### حضرت عباس علمدار طالفي دريائے فرات ير:

حضرت عباس علمدار مطالفہ نے مشک تھامی اور دریائے فرات کی جانب
روانگی کی تیاری شروع کی۔حضرت سیدنا امام حسین رات نے فرمایا۔
د عباس (دلائین )! اپنی بہن اور بھیجوں سے مل لوشایدتم واپس نہ
لوٹ یاؤ۔"

حضرت عباس علمدار والنين نے حضرت سيدنا امام حسين والنين سے كہا۔
"جعائی! میں سب کے لئے باتی كا انظام كرلوں پھران سے مل
لوں گا اور مجھ سے ان كى بياس نہيں ديھى جاتى۔"

حضرت سیّدنا امام حسین را النی نے جضرت عباس علمدار را النی کو جیموں سے قدرے فاصلے پر جا کر رخصت کیا اور الوداعی ملاقات کی۔ آب را النی مشک تھا ہے گورڑے کو ایر ہوئے اور اس وقت گھوڑے کو ایر ہوئے اور اس وقت مضرت سیّدنا امام حسین را النی کی آئی کھیں اسکیار تھیں اور وہ جانے تھے کہ ان کے اس مفائی کی شہادت کا وقت بھی آن بہنیا ہے اور عقریب وہ بھی شہید کر دیئے جا کیں گے۔

کتب سیریس منقول ہے کہ حضرت عمال علمدار وٹائیٹ جب حضرت سیرنا امام حسین وٹائیٹ جب حضرت سیرنا امام حسین وٹائیٹ کے رونے کی آواز سائی دی۔ آپ وٹائیٹ نے مؤکر دیکھا تو حضرت سیرنا امام حسین وٹائیٹ رورہے تھاور آپ وٹائیٹ سے فرمارہے تھے کہ جھے ایک مرتبہ تمہیں جی بھر کر دیکھ لینے دو۔ آپ وٹائیٹ نے جب بھائی کو یوں روتے دیکھا تو عرض کیا میری کمرٹوٹ رہی ہے۔ پھر حضرت نے جب بھائی کو یوں روتے دیکھا تو عرض کیا میری کمرٹوٹ رہی ہے۔ پھر حضرت سیرنا امام حسین وٹائیٹ نے روتے ہوئے آپ وٹائیٹ کو رخصت کیا اور آپ وٹائیٹ دریائے فرات کی جانب بلند کرتے ہوئے اور اپنا چرہ آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے ہارگاہ خداوندی میں دعا کی۔

"اے اللہ! مجھے توت عطا فرما تا کہ میں بچوں اور عورتوں کے اللہ! مجھے توت عطا فرما تا کہ میں بچوں اور عورتوں کے اللہ یائی لے جاور اور میری اس کاوش کو قبول فرما۔"

حضرت عباس علمدار بطالفیہ جب دریائے فرات پر پینچے تو بزیدی اشکر کے جار ہزار سیابی جو دریائے فرات پر پینچے تو بزیری اشکر کے جار ہزار سیابی جو دریائے فرات برتعینات تھے اور ان کے علاوہ دو ہزار سیابیوں کا ایک اشکر آپ دلائی کورو کئے کے لئے آگے بردھا۔ آپ دلائی نے فرمایا۔

ایک اشکر آپ دلائی کورو کئے کے لئے آگے بردھا۔ آپ دلائی نے فرمایا۔

دو تم مسلمان ہویا کافر؟"

وہ بولے ہم مسلمان ہیں۔حضرت عباس علمدار رظافیہ نے فرمایا۔

"کیا اسلام میں بہ جائز ہے کہ چرنداور پرندسب دریائے فرات
سے پانی بیکیں اور اہل بیت اطہار رش اندا اور جاناران حسین راالیہ کو پانی سے نحروم رکھا جائے ،تم ان پر پانی بند کرتے ہواور تم
حشر کی بیاس یاد کرواور اس وقت تنہارے پاس سوائے ندامت
کے بیجھ نہ ہوگا۔تم خود تو دریائے فرات سے سیراب ہوتے ہو ،

# منزے عالی عامر ار رفائن کے اس عامر ان رفائن کے

اور آل رسول الله من ال

#### دريائے فرات يرخوني مقابله:

کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عباس علمدار والنے ہوئے تو راستہ میں امام حسین والنہ ہوئے تو راستہ میں امام حسین والنہ ہوئے تو راستہ میں بنیدی لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے۔ یزیدی لشکر کی صفوں کو چیران تھا کہ شیر خدا علی المرتضی والنین کا بیٹا ان کی صفیں چیرتا ہوا دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا ہے۔ اس دوران دریائے فرات پر تعینات جار ہزار دریائے فرات پر تعینات جار ہزار سیاہیوں کا لشکر حرکت میں آیا اور انہوں نے آپ والنین کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ والنین نے تموار میان سے نکالی اور ان پر حملہ آور ہوئے اور بے شار پر یدیوں کو جہنم واصل والنین نے ہوئے رہز پر بھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔

"میں قلب صانے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہوں اور نبی برش کے فرزند کے دشمنوں کو ہٹا تا ہوں۔ میں اس وقت تمہارا مقابلہ کروں گا جب تک تم این نایا ک ارادہ سے باز نہ آؤ گے۔ میں محبت کرنے والا عباس (طالفہ) ہوں اور علی الرفضی (طالفہ) کا مجبت کرنے والا عباس (طالفہ) ہوں اور علی الرفضی (طالفہ) کا میٹا ہوں۔'

ال رجز کو براسے حضرت عباس علمدار دلائنی گھوڑے کو بھگاتے آگے برختے جلے گئے۔ آپ دلائنی کی تکوار بربیدیوں کے سرتن سے جدا کرتی رہی اور گھوڑا دریائے فرات بر جہنچنے کے بعد آپ رہائنی نے دریائے فرات بر جہنچنے کے بعد آپ رہائنی نے گھوڑے کو دریائے فرات بین منہ پانی میں ڈالا ہی تھا کہ محوڑے کو دریائے فرات میں اتار دیا۔ گھوڑے نے اپنا منہ پانی میں ڈالا ہی تھا کہ برنیدیوں نے ایک مرتبہ پھر مملہ کر دیا۔ آپ دالائن نے گھوڑے کو یانی سے نکالا اور ایک

مرتعال علمدار بنائية

مرتبہ پھریزید بول کا مقابلہ شروع کر دیا اور انہیں وہاں سے پیچھے بٹنے پر مجبور کر دیا۔ یزید بول کے بٹتے ہی آپ طالتین نے پھر گھوڑے کو دریائے فرات میں اتار دیا۔

كتب سير يس منقول ہے كەحضرت عباس علمدار رئائن اجھى دريائے فرات سے باہر ای تھے کہ اس مرتبہ یزیدی لشکر کے دی ہزار سیا ہیوں نے آپ والنیز برحملہ کر دیا اور ان کی کوشش بہی تھی کہ آپ بٹائن کسی طرح دریائے فرات کے کنارے سے دور ہو جائیں۔ ایک مرتبہ پھرز بردست مقابلہ ہوا مگر وہ آپ طالفیا کو دریائے فرات کے کنارے سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہوسکے۔آپ ہٹائٹ؛ دریاے فرات میں اسے محمور بسميت داخل موئے تھے اور آپ رظائفہ بھی سات محرم الحرام جس دن يانی بند کیا گیا تھا اس دن سے بیاسے تھے مگر پھر بھی یانی کا ایک قطرہ این حلق سے نیچے نہیں اتارا اور اس کی وجہ رہے بیان کی جاتی ہے کہ کشکر مینی میں شامل بیجے اور خود حضرت سیدنا امام حسین رالنفی کے جے جب بیاس کے ہاتھوں مغلوب ہوتے تو وہ آپ مالنین کے پاس آ کر آپ رہائن سے پانی مانگتے تھے۔ سات محرم الحرام کے بعد آٹھ محرم الحرام تک جو پانی کوشش کے بعد لیا گیا وہ سب بچوں اور عورتوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ نہ آب والنفيذ اور حصرت سيده زينب والنفراك عصر كاعالم بيرتها كدخود أيك كلونث بهي ياني. نہ بیتے تھے اور سب بچول میں تقسیم کر دیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بیچ جب یانی ما سكت تو آب بالليد؛ است حصد كاياني ان بيول ميس تقتيم كردية تقد

حضرت عہاس رالانی نے دریائے فرات سے جب چلو بھر بیانی پینے کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ خیموں میں عورتیں اور بیچے پیاسے ہیں چنانچہ عورتوں اور بیون کی بیاسے ہیں چنانچہ عورتوں اور بیون کی بیاس کا سوج کر آپ رالان نے پائی پینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ آپ رالان نے مشک پائی سے بھری اور خود کو مخاطب کرتے ہوئے رجز پراھی جس کا مفہوم ہیں۔

"اے نفس! بدانتهائی برا ہے کہ حسین (بڑائین اور ان کے بیج بیات ہوں اور تو اپنی بیاس بھائے۔ اللہ کی قتم! جب حسین بیاس بھائے۔ اللہ کی قتم! جب حسین (بڑائین ) اور ان کے بیج بول بریٹان حال ہوں تو پھر تو کسے بائی کا ایک قطرہ پی سکتا ہے؟"

كتب سير من منقول ہے حضرت عمال علمدار بنائن نے ابنی جلو میں جرا یاتی انڈیل دیا اور جعزت سیدہ سکینہ ڈائنجا کی مشک جو آپ بڑھنے کے پاس تھی اے یانی سے بھرا اور جب وہ بھرگئ تو اے اپنے دائے کندھے پر لٹکایا اور آپ دلائے کے ہاتھ یائی سے تر سے مرآب رہائے نے ان تر ہاتھوں کو بھی منہ سے شدلگایا اور انہیں اسينے وامن سے ختک كرليا اور ييش نظر يمي تھا كدحفرت سيدنا امام حسين والتين كے ہاتھ یانی سے ترمیس ہیں۔منک یانی سے جرنے کے بعد آپ بالتی دریائے فرات ے بیاے تی والی نکلے اور جینے تی آب المنظم دریائے قرات سے باہر آئے بریدی لتكريف ايك مرتبه بجرهمليكر ديا اوروه اب واليي كراستر من حائل تصريريدي كفكرنة آب المانية كوجارول جانب ع محيرركها تقا اورآب المانية برتيرول كى بارش شروع كردى تلى -آب ينافظ ان كے تيرول كا جواب اسے نيز كے ديے لكے اور آ کے برصنے کی کوشش کرتے رہے۔آپ دائن کی کوشش تھی کہ کی طرح یاتی کی متك كوافتكر ميني تك لے جائيں اور جب جمله آوروں كے جمله في شدت اختيارى تو آب الخافظ نے بارگاہ الی میں عرض کیا۔

" اے اللہ! مجھے خیموں تک پہنچا دے تا کہ میں عورتوں اور بچوں
کی بیاس بچھا سکوں۔''
پھر حصرت عماس علمدار المتنائي نے رجز برجی جس کا مفہوم تھا۔

حفرت عباس علمدار بھائٹے یزیدی لشکر کا شجاعت اور دلیری سے مقابلہ کرتے رہے اور بے شارلوگوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ یزیدی لشکر نے آپ بھائٹ کی جرات و بہادری کو دیکھا تو انہوں نے چاروں جانب سے گھیر کر تیروں کی یو چھاڑ کر دی۔ عمر و بن سعد نے علم دیا کہ حضرت عباس بھائٹے کو نیز وں سے چھائی کر دو۔ کر دی۔ عمر این سعد نے علم دیا کہ حضرت عباس بھائٹے کو نیز وں سے چھائی کر دو۔ یزیدی لشکر کے بڑاروں سپائی آگے بڑھے اور انہوں نے نیزے مارنا شروع کر دیے۔ ایک وقت میں سپائل وں وار ہوتے نے اور سپنے میں اس قدر تیریوست تھے کہ سیند کی بجائے صرف تیر بی نظر آتے تھے۔ آپ بھائٹے اپنی وفاداری اور جاناری کا شوت مدے دے رہے اور اپنی کو احساس ہوتا تو آپ بھائٹے کو عورتوں اور بچوں کی بیاس یاد آ جاتی اور آپ بھائٹے کو اپنی کو ایک کی بیاس یاد آ جاتی اور آپ بھائٹے کی کوشش بھول جاتے تھے۔ آپ بھائٹے کو اپنی جوال جاتے تھے۔ آپ بھائٹے کو اپنی جوال جاتے تھے۔ آپ بھائٹے کو اپنی جوال جاتے تھے۔ آپ بھائٹے کو اپنی بورن کے جدا جان کی پرواہ نہ تھی اور آپ بھائٹے کی کوشش بھول جاتے تھے۔ آپ بھائٹے کو اپنی جوال جاتے تھے۔ آپ بھائٹے کی کوشش بھول جاتے تھے۔ آپ بھائٹے کو اپنی بھونے جوال کی پرواہ نہ تھی اور آپ بھائٹے کی کوشش بھول جاتے تھے۔ آپ بھائٹے کو اپنی کو جاناران حسین بھائٹے کے لیوں تک پہنچادیں۔

حضرت عباس علمدار رالنفو جوش اور ولولہ کے ساتھ بربیدی لشکر کا تن تہا مقابلہ کر رہے تھے اور آپ رالنفو کی کوشش تھی کہ کسی طرح اپنے گھوڑ ہے کو جیموں کی مقابلہ کر رہے تھے اور آپ رالنفو کی کوشش تھی کہ کسی طرح اپنے گھوڑ ہے کو جیموں کی جانب ہے جا کیں گر یزید یوں کی کثیر تعداد آپ رالنفو کو آگے برجے سے روک رہی تھی ۔ پھر دشمنوں کی کثیر تعداد نے نیز وں کی بارش کر دی اور تیروں سے آپ رالنفو کو

عمر المستعمر الرشائية المرار المستعمر الرشائية المرار المستعمر الرشائية المراد المراد

# شہاوت کی پیشیکوئی والدیزرگوارنے کی:

کتب سیر میں متقول ہے کہ حضرت علی المرتضی بڑا تھے ایک دن گر تشریف لائے اور حضرت ام البنین بڑھنے اے فرمایا میرے نور نظر عباس (بڑھنے ایک ولا و چنا نچہ آپ بڑا تھے کو صفید کیڑا میں لیسٹ کر حضرت علی المرتضی بڑھنے کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی المرتضی بڑھنے کی فرد میں میں بیش کیا گیا۔ حضرت علی المرتضی بڑھنے نے فرد ند کے چرہ سے کیڑا ہٹا کر پیٹائی کا بوسہ لیا اور پھرسفید کیڑے سے باہر نکالا اور کلائی اور بازووں کو غور سے دیکھا۔ پھر حضرت علی المرتضی بڑھنے کے آنو المرتضی بڑھنے کی آئیو کی آئیو کی وجہ دریافت کی تو حضرت علی المرتضی برائے پر حضرت ام البنین بڑھنے نے رونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت علی المرتضی برائے نے نو مایا تم اس کے متعلق نہ دریافت کرو۔ پھر جب حضرت ام البنین بڑھنے نے فرمایا تم اس کے متعلق نہ دریافت کرو۔ پھر جب حضرت ام البنین بڑھنے نے فرمایا یہ ایک راز ہے اور تم اسے برواشت نہ کر پاؤ گی۔ حضرت ام البنین بڑھنے نے فرمایا یہ ایک راز ہے اور تم اسے برواشت نہ کر پاؤ گی۔ حضرت ام البنین بڑھنے نے امرار جاری رکھا تو حضرت علی المرتضی بڑھنے نے فرمایا ہے ایک راز ہے اور تم الے برواشت نہ کر پاؤ گی۔ حضرت ام البنین بڑھنے نے امرار جاری رکھا تو حضرت علی المرتضی بڑھنے نے فرمایا۔

"میرے ال بیٹے کے بازو ظالم ای تلواروں سے کا ٹیس کے اور اس کے سر برائم کی گرز مارے جا ٹیس کے اور سین میں نیز بے میر برائم کی گرز مارے جا ٹیس کے اور سین میں نیز بے میر بروئے جا ٹیس گے، یہ تین دن بھوکا بیاسہ رہنے سے بعد کر بلا میں شہید کیا جائے گا۔"

حضرت ام البنين والنبي على الرفضي والنبي كالمت في التوان

# علمدار ٹائن کی آگھوں ہے آنیو جاری ہو گئے۔ کی آگھوں ہے آنیو جاری ہو گئے۔

# حضرت عمال علمدار منافظ نے جان کا نذرانہ بیش کیا:

حضرت عباس علمدار بنائی شجاعت و بهادری کے جوہر دکھاہتے یزیدی لشکر کو بسیا ہونے پر مجدور کر رہے ہے کہ اس دوران ایک بدیجت نوفل بن ارزق نے آپ برخانی برجھپ کر دار کیا اور آپ برائی کا بازوتن سے جدا ہو گیا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عباس علمدار رہا ہے ہے کہ دوار کرنے والا زیر جھیب کر وار کرنے والا زید بن ورقا تھا اور اس نے آب رہا ہے کہ اللہ برکاری وار کیا جس سے آب رہا ہے کا بازوجسم سے جدا ہو گیا۔

حضرت عبال علمدار و الني كن منك دوسر عبار و كننے كے باوجود حوصله نه ہارا اور شديد زخى مونے كے باوجود بانى كى منك دوسر كا عمصر بركى اور ايك ہاتھ سے يزيدى النكر كے حملوں كوروكة رہے اور جوائى واركرتة رہے۔ پہلے حملے ميں آب و النكر كے حملوں كوروكة رہے اور جوائى واركرتة رہے۔ پہلے حملے ميں آب و النكر كر الله الله اور اب موقع بر رج داياں بازوشہيد ہوا تھا اور اب موار بائيں ہاتھ ميں تھى۔ آب و النكو اس موقع بر رج ير در من عام فهوم تھا۔

کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عباس علمدار رہائی کا دایاں بازو کئنے ہے۔ بہت ساخون بہہ چکا تھا اور آپ رہائی پڑی طاری تھی مگر پھر بھی آپ رہائی اور آپ رہائی پڑی طاری تھی مگر پھر بھی آپ رہائی انہا کے ساتھ بریدیوں کا مقابلہ کر رہے ہے۔ اس دوران عیم بن طفیل نے جھپ کر آپ رہائی پُر دار کیا اور آپ رہائی کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ آپ رہائی نے اس موقع پر پھر رجز پر مھی جس کا مفہوم ہے۔

"اے نفس! تو خوفزدہ نہ ہواور رب کی رحمت سے امید وابسة رکھ وہ رحمت جوحفور نبی کریم سے پہلے اور تمام سادات کے ہمراہ کی محصے ملنے والی ہے انہوں نے اگر چہ میرا بایاں بازو بھی کا ف دیا مگر اللہ عزوجل انہیں جلتی آگ میں چھنکے گا۔"
مگر اللہ عزوجل انہیں جلتی آگ میں چھنکے گا۔"
اس موقع پر عمرو بن سعد نے اپنے سیا ہیوں کو پکارا۔
"تم عباس (ہالٹینے) کی بانی کی مشک پر تیروں کی ہو چھاڑ کر دو اور نیز وں سے اس مشک کے عمر نے کار دو، اللہ کی مشم ! اگر اور نیز وں سے اس مشک کے عمر نے کار دو، اللہ کی مشم ! اگر این مسین (ہالٹینے) تک بہنے گیا تو وہ ہمیں فنا کر دیں گے اور تم

بالی مسین (طالقین کے بھیج گیا تو وہ ہمیں فنا کر دیں گے اور م جانبے ہووہ علی طالعین کے فرزند ہیں۔'

حضرت عباس علمدار زالنی کے دونوں بازوتن سے جدا ہو تھے تھے۔ آپ النی سے مثاب کے دونوں بازوتن سے جدا ہو تھے تھے۔ آپ النی سے مثل کو دانتوں سے پیڑا اور گھوڑ ہے کو بھگانے کی کوشش کی تا کہ سی بھی طرح بائی خیموں تک پہنچا دیں۔ آپ دالنی سے دالنی سے اس موقع پر آسان کی جانب اپنا چرہ بلند کیا اور بارگاہ الی میں دعا کی۔

"اے اللہ! سیدنا حسین (طالعین) کے اہل وغیال اور دیگر بچے اور عور تنس بیاسی ہیں تو مجھ ایسا انتظام فرما دے کہ بیس ان تک

بيني جادُل\_"

عمرو بن سعد کے علم پریزیدیوں نے مشک پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔
حضرت عباس علمدار رہائی کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا اور کمزوری غلبہ یاتی جا رہی
تھی۔ آپ رہائی نے جیموں کی جانب اپنی پیش قدمی روک دی۔ مشک سے پانی بہنا
شروع ہو گیا اور ساتھ ہی آپ رہائی نے اپنا سر گھوڑ ہے کی پشت پر رکھ دیا اور بارگاہ
رخداوندی میں عرض کیا۔

"اے اللہ! مجھے بانی کے بغیر لوٹا نصیب نہ ہواور میں بیاسے بچوں اور عور توں کے بغیر لوٹا نصیب نہ ہواور میں بیاسے بچوں اور عورتوں کو جواب دیئے سے عاجز ہوں۔'

حضرت عباس علمدار رظائفہ انجی دعا مانگ رہے تھے کہ ایک تیرا یا اور آپ رظائفہ کے سینہ میں پیوست ہو گیا۔ آپ رٹائفہ ڈگمگا گئے۔ ایک روایت کے مطابق ایک تیرا ب طالبتہ کی وائیس آنکھ برجمی لگا تھا۔

حضرت عباس علمدار رہائیں خون بہنے کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تھے۔اس دوران ایک ہدبخت نے آپ رہائیں کے سرمیارک پر آئی گرز کا وار کیا اور آپ رہائی کا سرخون میں نہا گیا۔ پھرایک اور ہدبخت آیا اور کہنے لگا۔

"ا ہے عباس ( والنفظ )! تمہاری بہادری کہاں گئی؟"

حصرت عباس علمدار طالعية فرمايا-

"اے بد بخت! تو بہلے کہاں تھا جب میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے اور اس دفت میں مجھے ابنی بہادری کے جوہر دکھا تا۔"

اس بدبخت نے سنا تو لو ہے کا ڈیڈا جھٹرت عباس علمدار رہائی ہے ہے سر پر مار دیا اور آب رہائی کئے سے سر میں ایک شکاف پڑھیا۔

رہ میں منقول ہے کہ علیم بن طفیل نے حضرت عباس علمدار والنفی بر آئی گرز کا وارکیا اور آب وظائی گھوڑے کی زین پر سنجل نہ سکے اور گھوڑے سے زمین پر آگیا پڑے۔ آپ وظائی کے سر پر بھاری گرز لگا تھا اور آپ وٹائی کا و ماغ کندھوں پر آگیا تھا۔ آپ وٹائی کے سراقدس پر ملعون علیم بن طفیل نے مجود کے ایک درخت کے پیچھے سے وارکیا تھا اور گرز کی ضرب اتن کاری تھی کہ سر میں شکاف بڑگیا۔ آپ وٹائی نے نے اس موقع پر حضرت سیدن المام حسین وٹائی کے آواواز دی۔

«سیدی!میری خبر لیجئے۔"

بیفرمات ہوئے حضرت عباس علمدار رہائیں گھوڑے سے زمین برگر بڑے۔ پھر حضرت عباس علمدار رہائیں نے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا امام حسین پالٹین کو بکارا۔

"سیدی! میری طرف ہے آب رظائی کو آخری سلام ہو۔"
حضرت سیدنا امام حسین دلائی نے حضرت عباس علمدار دلائی کی اس بکار کو او کہا۔

و و آج میری مرثوث گئیا۔

پھر حضرت سیّدنا امام حسین و النین اس جگہ تشریف لائے جہال حضرت عباس علمدار والنین زمین برگرے ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق جس وقت حضرت سیّدنا امام حسین والنین تشریف لائے حضرت عباس علمدار والنین اس وقت شہید ہو جکے تھے۔ امام حسین والنین تشریف لائے حضرت عباس علمدار والنین میں اس وقت کے سانسیں باتی جبکہ ایک اور قول کے مطابق حضرت عباس علمدار والنین میں اس وقت کے سانسیں باتی تصین

حضرت سيدنا امام حسين والني في عضرت عباس علمدار والني كوخون ميس

حضرت عباس علمدار رہ النیز نے حضرت سیدنا امام حسین رہا لیڈ کی آوازسی تو النیز کی آوازسی تو النیز کی آوازسی تو النیز کی کوشش کی مگر زیادہ خوان بہنے کی وجہ سے نقابت عالب آئی اور آب رہا ہے بااوجود کوشش کے اٹھ نہ سکے۔

کتب سیر میں منقول ہے حصرت سیّدنا امام حسین رائٹی جب حضرت عباس علمدار رائٹی کے باس ہنچے تو آپ رائٹی کی آنکھوں میں سات تیر پیوست تھے جنہیں حضرت سیّدنا امام حسین رائٹی کی آنکھوں میں سات تیر پیوست تھے جنہیں حضرت سیّدنا امام حسین رائٹی کے باہر نکالا۔

میہ بھی منقول ہے کہ حضرت سیّدنا امام حسین والنین نے حضرت عباس علمدار والنین کو پکڑا تو آب والنین کو محسوس ہوا جیسے کوئی اٹھا رہا ہے۔ آپ والنین نے آئیس والنین کو پکڑا تو آب والنین کو محسوس ہوا جیسے کوئی اٹھا رہا ہے۔ آپ والنین نے آئیس کھولیس ۔ حضرت سیّدنا امام حسین والنین نے فرمایا۔ "ومیں شہیں خیمے میں لے جاتا ہوں۔"

حضرت عباس علمدار والنين في عرض كيا-

''' میں آپ کو حضور ٹی کریم مضائلیا کا واسطہ دیتا ہوں جھے خیمے میں شہلے جا کیں۔''

جفرت سیدنا امام حسین والنین نے وجہ در بیافت کی تو جفرت عباس علمدار والنین نے عباس علمدار والنین نے عرض کیا۔

ود مجھے سکینہ رہا ہا ہے اس سے حیاء آئی ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا

تھا کہ یانی لے کرآؤں گا اور میں اپنا وعدہ بورا نہ کر سکا اور اب میں ان کے سامنے ہیں جاتا جا ہتا۔''

کے مطابق حضرت عباس علمدار مطابق وصیت کی کہ میری دوجہ سے میر نے دوسیت کی کہ میری زوجہ سے میر نے حقوق معاف کروا دیجئے گا۔

ایک روایت کے مطابق حضرت سیّدنا امام حسین و النیم جب حضرت عباس علمدار و النیم کی اس بینچی تو آپ و النیم کی بدن کے مکر دیئے گئے تھے علمدار و النیم کی بیاس بینچی تو آپ و النیم کی بدن کے مکر دیئے گئے تھے اور ای وجہ سے حضرت سیّدنا امام حسین و النیم کی آپ و النیم کی کہم کو خیمہ میں نہ لا سکے اور ای حال میں چھوڑ کر تنہا وا پس لوٹ گئے۔

حضرت سیدنا امام حسین والفیئی جب خیموں میں واپس لوٹے اور حضرت سیدہ سیدہ میں خالفی اسیدہ سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ میں کی تو انہوں نے بوجھا۔

" چیا عباس ( را ایش ایس میں؟ میں نے ان سے بانی مانگا تھا اور وہ بانی لے کر واپس نہیں لوٹے؟ انہوں نے جھ سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ بورا کرنے والے ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ کہیں انہوں نے خود بانی پی کراپی بیاس بھالی ہوا ور ہمیں بھول گئے ہوں؟ یا بھر وہ دشمنوں سے تنہا ہمارے لئے بانی حاصل کرتے کے لئے بانی حاصل کرتے کے لئے الی خود وی ایک سے تنہا ہمارے لئے بانی حاصل کرتے کے لئے الی رہ مون؟

حضرت سیدنا امام حسین والفیز نے کم سن بیٹی کی با تیں سیں تو آئھوں میں آت اسوا کے اور آپ والفیز نے فرمایا۔

ا وديني المهارے في شهيد ہو گئے اور ان كى روح جنت كى جانب

مرتعال علمدار رئائن المدار المدار

حضرت سیده زینب شانتها کو جب حضرت عباس علمدار رضائی کی شهادت کا علم ہوا تو وہ بھی روتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں۔

" بھائی عباس (اللفنا) جمہاری موت سے ہم بریشان ہیں۔"

کتب سیر بیس منقول ہے جب حضرت عباس علمدار والنین کی شہادت کی خبر خیروں میں پہنچی تو تمام عورتیں خیموں سے باہر نگل آئیں اور رونے لگیں حضرت سیر ناامام حسین والنین تشریف لائے اور تمام عورتوں کو واپس خیموں میں بھیجے دیا۔
سیر ناامام حسین والنین تشریف لائے اور تمام عورتوں کو واپس خیموں میں بھیجے دیا۔
کتب سیر میں منقول ہے حضرت سیّدنا امام حسین والنین نے حضرت عباس علمدار والنین کی شہادت برفر مایا۔

"ان برشیطان غالب ہے اور جنگ ابھی جاری ہے اور میدانِ
کر بلا اس وفت خون سے تکلین ہے۔'
حضرت سیدنا امام زین العابدین وٹائٹیئے نے بوجھا۔
" جیاعیاس وٹائٹیئے کہاں ہیں؟''

حضرت سیدنا امام زین العابدین والنین کے سوال پر حضرت سیدہ نیانیک وی النیک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ حضرت سیدنا امام حسین والنیک کی جانب دی گئے کی کا معمول سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ حضرت سیدنا امام حسین والنیک کی شہادت دی کھنے لگیں۔ حضرت سیدنا امام حسین والنیک کی شہادت کی شہرد ہے ہوئے فرمایا۔

" بیٹا! تمہارے چیا کوشہید کر دیا گیا ہے۔

مؤرض لکھے ہیں حضرت عباس علمدار والنی کی بونت شہادت عمر مبارک قریباً ۱۳۳ برس اور چند ماہ تھی۔ مؤرضین لکھے ہیں آپ والنی کا جسم نیزوں کے وار اور تیروں سے چھائی ہو چکا تھا اور آپ والنی کے جسم کے کئی کلا ہے ہو چکا تھا اور آپ والنی کے جسم کے کئی کلا ہے ہو چکا تھا اور آپ والنی کے جسم کے کئی کلا ہے ہو چکا تھا اس لئے حضرت سیدنا امام حسین والنی کے آپ والنی کے جسم کو خیصے میں لاناممکن نہ تھا یہی وجہ وہ مے حضرت سیدنا امام حسین والنی نے آپ والنی کے جسم کو وہیں چھوڑ دیا۔

O\_\_\_O

# حضرت سيدناعلى اكبر طالعي كي شهادت

حضرت سيدناعلى اكبر رئائين ، حضرت سيدنا امام حسين رئائين كے بيضے بينے مضلے بينے مضلے آپ رئائين كي والدہ ام ليل رئائين تھيں۔ آپ رئائين نہايت وجيہداورخوش شكل نوجوان سے شہادت كے وقت آپ رئائين كى عمر اٹھارہ برس تھى۔ آپ رئائين شكل و صورت ميں حضور نبى كريم مضيقة كے مشابہ سے۔ اس لئے اہل بيت كا ہر فرد آپ رئائين سے بیت رکھتا تھا۔

معنرت سیدناعلی اکبر والنوز نے جب اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین والد حضرت سیدنا امام حسین والد حضرت سیدنا امام حسین والنوز کو میدان جنگ میں جانے کی غرض سے تیاری کرتے ہوئے ویکھا تو آ گے بردھے اور عرض کیا۔

زمایات

''بینا! میں تہمیں کس دل ہے اجازت دوں؟ کیا میں تہمیں خون میں نہانے کی اجازت دوں؟ بیٹا! تم نہ جاؤ، یہ یزیدی صرف میرے خون کے بیاہ مجھے شہید کرنے کے بعد سے کی کو نقصان نہ پہنچا کیں گے۔''

حضرت سیدنا امام حسین والینی اکبر والینی کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت وے سیدنا امام حسین والینی نے آپ والین کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت وے دی۔ آپ والین میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت سیدنا امام حسین والین میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت سیدنا امام حسین والین نے خودا ہے ہاتھوں سے اپنے جوان بیخ کو گھوڑے پر سوار کیا، اپنے دست مبارک سے اسلحہ لگایا، تکوار عطا کی اور نیزہ اپنے دست اقدی سے آپ والین کی طرف کے ہاتھ میں دیا۔ آپ والین اب اور بیبوں کوسلام کیا اور میدان جنگ کی طرف جانے دینے دیں کی اور میدان جنگ کی طرف جانے دینے دینے کا دینے دینے کی اور میدان جنگ کی طرف جانے دینے دینے دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی کی دینے کی دینے کی دینے کی کی دینے کے ہاتھ میں دیا۔ آپ والین کی دینے کی دو دینے کی دین

حضرت سیدناعلی اکبر والتین تلوارلبراتے ہوئے بریدبول کی جانب بروسے تو بریدبول کی جانب بروسے تو بریدی حیران ہوکر عمر و بن سعد سے بوچھنے لگے بدنو جوان کون ہے؟ چند عمر رسیدہ جنہول نے حضور نبی کریم المنظم کی زیادت کی تھی کہنے لگے،

' در او خود خصور نی کریم مطاعی آشریف لا رہے ہیں اب کیا ہوگا چلو ہماگ چلیں۔''

عمرو بن سعد بولا \_

" دو گھراؤ مہیں مید حضرت سیدنا امام حسین کے فرزند ہیں اور حضور نبی کریم مطابقہ مشابہ ہیں۔'

تمام الشكر حضرت سيدناعلى اكبر والنين كومويث كے ساتھ ديكھ رہاتھا اوران بر دہشت طارى ہوتى جا رہى تھى۔ آپ والنين نے بریدیوں کو مقابلہ کے ليے للكارا تو الشكر بریدیں ساللہ جے گئی اور كی لعین كی جرات نہ ہوئی كہ وہ آپ والنين سے مقابلہ كے ليے نكل سكے۔ آپ والنين نے فرمایا۔

"ظالمو! اگر اولا دِ رسول مضائلة مسلم كخون كى بياس بوتو تم سے جو بہادر ہوا ہے میدان میں بھیجو اور حیدری جوش دیکھنا ہوتو میر بے مقابل آو۔"

کی یزیدی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بردھتا اور کون فرزند حسین را النینے کے مقابلے میں آتا۔ جب حضرت سیّدناعلی اکبر را النینے نے دیکھا کہ کوئی ایک آگے نہیں بردھتا اور ان کو برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں تو آپ را النینے نے مقابل کریں تو آپ را النینے ایک ماعقہ ان پر حملہ کیا۔ آپ رو النینے جس طرف مرکز ادیت مرخ کرتے بریدی بھا گئے نظر آتے۔ آپ را اور پھر میسرہ کی طرف بلٹے تو صفیں درہم برہم اور جب مینہ پر چکے تو اس کو منتشر کر دیا اور پھر میسرہ کی طرف بلٹے تو صفیں درہم برہم کر دیں۔ جب آپ را النینے قلب النکر میں غوطہ لگایا تو کشتوں کے پیٹے لگا دیے اور ہر کی طرف شور بریا ہوگیا۔

حضرت سیدناعلی اکبر والفیظ کافی دیرتک لڑتے رہے اور پھر لڑتے کڑتے رہے اور پھر لڑتے کڑتے رہے دائی ہوا۔ آپ والفیظ ای ایک آپ والفیظ ای علیہ ہوا اور پوری شدت کے ساتھ ہوا۔ آپ والفیظ ای وقت وشمنوں سے نکل کر والد برزگوار کے پاس آئے اور عرض کی۔

''ابا جان پیاس کے مارے دم لکلا جا دہا ہے۔''
حضرت سیدنا امام حسین والفیظ کے پاس پانی کہاں تھا؟ سفتے ہی رڈپ سے۔'

بینے کی بے قراری باب سے کہاں دیمی جاتی تھی۔ آبدیدہ ہو گئے، قرمایا۔

"بینے کی بے قراری باب سے کہاں دیمی جاتی تھی۔ آبدیدہ ہو گئے، قرمایا۔

"بینے! میدان میں جا کرشانِ حیدری دکھا اور منزل مقصود کو بہنے جا میں جا۔ تیرے جدا مجد حضور نبی کریم میں گئرے

جا۔ تیرے جدا مجد حضور نبی کریم میں گئرے

ہوئے تھے تہماراانظار کردہے ہیں۔

بیا! جنب کھی میں بیاسا ہو جاتا تھا تو حضور نبی کریم مضائیتہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے۔ آج تم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے۔ آج تم اس بیاس کی حالت میں میری زبان چوس لوتہ ہیں کچھ سکین ہو حالے گی۔'

حضرت سیّدنا علی اکبر و النین نے حضرت سیّدنا امام حسین و النین کی زبان مبارک کو چوسا انہیں فی الحقیقت کچھ سکیس ہوئی۔ دوبارہ رخصت کرتے وقت حضرت سیّدنا امام حسین و النین نے اپنی انگوشی بیٹے کے منہ میں رکھ دی۔ آپ و النین نے اپنی انگوشی بیٹے کے منہ میں رکھ دی۔ آپ و النین نے میدانِ جنگ کا رخ کیا اور یزید یوں کوللکارا۔

" کوئی ہے جومیرے سامنے آئے۔"

عمرو بن سعدنے طارق بن شیث سے کہا۔

" براروں کی بات ہے کہ بینو جوان اکیا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہوتی کہ اس کے بالقابل ہو آخراس نے آگے براہ کر حملہ کیا اور تہاری صفوں کو درجم برجم کر دیا اور تہاری صفوں کو درجم برجم کر دیا اور تہارے بہادروں کو تہہ تیج کر دیا۔ وہ جوکا پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے اس کے بیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے اس کے بیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے اس کے بیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے کرتے تھک گیا ہے اس کے مقابلے باوجود وہ تہریں للکاررہا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلے

کی تاب نہیں رکھتا جیرت ہے تہمارے دعویٰ شجاعت براگر کچھ غیرت ہے تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کردے اگر تو نے بیکام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ چھے کوموصل کی حکومت دلا دون گا۔''

طارق بن شیث نے کہا۔

زو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول و اولادِ بتول کول کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کرلول اور تو بھی وعدہ پورانہ کرنے؟ ''ا

عمرو بن سعد نے قتم کھائی اور طاوق بھی شیث موصل کی حکومت کے لائے میں گلتان رسالت نے مقابلہ کے لیے تکلا سامنے آتے ہی اس نے شبیہ بی پر نیز بے کا وار کیا۔ آپ رٹائیڈ نے اس کا وار روک کر اس کے سینہ پر کینہ پر ایک وار نیز بے کا ایسا کیا کہ نیزہ سینہ سے پار ہوگیا اور وہ گھوڑ ہے سے گرگیا۔ آپ رٹائیڈ نے اس کی لائی کورونڈ ڈالا۔ بید کیھ کر اس کے جیلے عمر بن طارق نے خصہ میں آپ رٹائیڈ پر حملہ کر دیا۔ آپ رٹائیڈ نے اس کے جیلے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو دیا۔ آپ رٹائیڈ نے اس کے جعلے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو جیلے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لئے آگے بڑھا۔ آپ رٹائیڈ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و بدل میں نہا دیا۔ پر بیدی لشکر پر آپ رٹائیڈ کی ایسی بیست چھائی کہ سب دم بخو د ہو کر رہ گئے۔

عمرو بن سعد نے ایک مشہور بہادر مصراع بن غالب کو حصرت علی اکبر والنائیا ۔
۔ مقابلہ کے لئے بھیجا۔ مصراع بن غالب نے آپ والنائی پر نیزے سے حملہ کیا۔
آپ مقابلہ کے لئے بھیجا۔ مصراع بن غالب کے مصراع بن غالب کے سر پر تکوار سے ایک

مرت على الراثانية كالمستاك المستاك الم ضرب حیدری لگائی کے مصراع بن غالب دو تکڑے ہو کر گر گیا۔اب کسی کی ہمت نہیں يرتي تھي كر تنها آپ رائين كے مقابل آتا۔ بالآخر عمرو بن سعد نے محكم بن طقيل بن نوفل کو علم دیا کہ ایک ہزار سواروں کے ساتھ آپ دائش پر حملہ کرے چانچے دہ لوگ آب طالتي كو جارول طرف سے تھير كر حمله آور ہوئے۔ آپ طالتي جمى شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کرتے رہے اور خاک وخون میں مہلاتے رہے لیکن جاروں طرف سے جلائے جانے والے نیزوں اور تیروں کے مسلسل جملوں سے آپ ملائن سخت زخی ہو سکے ستھے اور زخموں سے خون کے بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری غلبہ بانے لگی تھی۔آب را النائظ کوست و مکھر جاروں جانب ے مواروں کے وار ہوئے اور آپ دائنے خون میں نہا گئے۔ مزیدی لشکر میں شامل ایک مخص حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا كراك خاتون خيمه سے دوڑ كرنكى وہ يہ يكارتى ہوكى آ ربى تھى۔ "يا اخياه ويا ابن اخاه-" "ا ہے میرے بھائی اوراے میرے بھائی کے قرزندے اوروہ بے تابانہ آ کر حضرت سیدناعلی اکبر طالفت کی لاش برگر تی۔ میں نے لوكول سے يو جھا بيكون ہے؟ انہول نے مجھے بتايا۔ ود ميمشيره من الفيد زين الفياين والفياين فاطمه والفيايس حضرت سيده نينب في المنها الله عاتون عمي جنهول في حضرت سيدناعلى اكبر والني كوانتائى نازونتم سے بالا تھا اور اسے بچوں سے زیادہ بیار دیا تھا۔ انہوں

# Marfat.com

في جب آب الله كوخون من تهائے ديكها تھا تو بيتاب بوكر خيمه الله آئي

اورآب والني المنظر كريم سوليث من وحضرت سيدنا الم حسين والني السموقع يرآك

# المارزي المارز

بزهے اور فرمایاً۔

"اے اہل بیت! اللہ عزوجل آج تمہارے صبر کی انہا دیکھنا عابر اللہ عزوجل آج تمہارے صبر کی انہا دیکھنا عابر اللہ عمر وضبط سے کام لواور آج سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا عاصل کرلو۔"

پھر حضرت سیدنا امام حسین رہائیؤ نے اپنے فرزند کے جسم اقدی کواٹھایا اور اسے دیگر شہداء کے اجسام کے ساتھ رکھ دیا اور آسان کی جانب چہرہ مبارک کرتے ہوئے فرمایا۔

"البی! آئ تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نذر پیش کر کے سنت ابراجی پوری کر دی۔ اے اللہ! میرایہ ہدیہ قبول فرما۔"

O\_\_\_O

# حضرت سيرناعلى اصغر طالتين كي شهادت

حصرت سیدناعلی اصغر و النفید، حصرت سیدنا امام حسین و النفید کے سب ہے چھوٹے فرزند منے اور واقعہ کر بلا کے وقت آپ و النفید کی عمر چھ ماہ تھی ۔ آپ و النفید ام رباب والنفید کے بیٹے منے اور اس نفیے بیچے کی شہادت نے شہدائے کر بلا کی عظمت کو جار جا ندنگا دیے۔

کتب سیر میں منقول ہے حضرت ام رباب ذائفی نے حضرت سیدنا امام حسین دالنی کی خدمت میں عرض کیا۔

"فرطِمُ اور فاقے ہے میراتو دودھ ختک ہوگیا ہے اور بانی کا ایک قطرہ نہیں۔ ذرا اینے اس لخت جگر کودیکھئے کہ شدت بیاس سے اس کی کیا حالت ہورہی ہے۔ جھ سے تو اس کا رونا تربنا دیکھا نہیں جاتا۔ میراتو کلیجا پاش باش ہورہا ہے۔ فدارا اس کو دیکھا نہیں جاتا۔ میراتو کلیجا پاش باش ہورہا ہے۔ فدارا اس کو لئے جائے اور ان پھر دل ظالموں کو دکھا ہے۔ اس کی حالت زار دیکھ کر ضرور کی کورم آجاتا

حضرت ام رباب فالنفي كى درخواست برحضرت سيدنا امام حسين والنفي اب المنفي المناكر سينے سے لگائے بريد يوں كے سامنے بيني اور فرمايا۔

# معزت عمال علمدار رفاية

"اے قوم جفا کار! خدا کو مانو میرے مرتبہ کو پیجانو۔تم نے ميرے بچول كوخون ميں نہلايا اور ميں نے تم سے بچھشكوہ نه كيا، اب میں اس معصوم بے کو لے کرتمہارے یاس آیا ہوں، اس کی حالت دکھانے لایا ہوں، اگر تمہارا گنبگار ہوں تو میں ہوں خطا وار ہول تو میں ہول، میزے بخول نے تمہارا کوئی قصور ہیں کیا ہے۔اگر ذراسا یاتی میرے علی احتفر رہائیے کے حلق میں ڈلوا دوتو نہر فرات میں ہے جھے کم نہ ہوجائے گائم میں بہت ہے لوگ صاحب اولاد ہیں۔ ذراوہ اینے اینے دلوں پر ہاتھ رکھ کرسوچیں کہ بچول کی مصیبت کس قدرنا قابل برداشت ہوتی ہے۔ آج تم میرے بیچے کو ایک قطرہ آب دو گے تو کل میں تمہیں اور تہارے بچوں کو حوض کوٹر پراہے ہاتھ سے سیراب کر دوں گا۔ حضرت سيدنا امام حسين طالفيك كى اس تقرير كاظالمان سنكدل بركوكى الرجيس موا اور اس بے زبان بیج پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ بجائے یانی کے ایک بد بخت از لی حرملہ بن کابل نے تیر کا ایبا نشانہ باعد م کر مارا کہ معصوم علی اصغر مالینی کے حلق کو جھیدتا ہوا آپ رالٹن کے بازو میں پوست ہوگیا۔آپ رالٹن نے تیر کھینا تو حضرت سیدناعکی اجنر والنیز کے ملے سے خون کا فوارہ جاری ہوگیا اور دیجے نے ترب کر باپ کی کود میں جان دے دی۔

حضرت سیدنا امام حسین والنی نے اپنے پیراہن میں معصوم علی اصغر والنی کا خون چھپا لیا۔ اور اس طرح سطے سے لگائے ہوئے خیمہ میں لے آئے اور اس کی مال کودے کرکہا۔

مرت عباس علمدار رفائن کو سراب ہوکر آگیا۔ "
د اوتم باراعلی اصغر رفائن کو کور سے سراب ہوکر آگیا۔ "
حضرت سیدناعلی اصغر رفائن کو کا کہ وہ ماجدہ نے جب اپنے نور بھر کو جال
کی بایا، بے اختیار دل بھر آیا، بیج کی لاش کو کلیجہ سے لگایا اور زار زار روتی تھیں اور
اس خیال سے کہ آواز خیمہ سے باہر نہ جائے چیکے فرماتی تھیں۔
''اے بیٹاعلی اصغر رفائن اس وشت غربت میں مجھے چھوڑ کر
کہاں چلے گئے۔''
حضرت سیدنا انام حسین وفائن شائن نے اپنے اس نفے اور معموم بیج کے جسم کو
بھی دیگر شہداء کے اجمام کے ساتھ خیمے میں رکھ دیا۔

# المارين عام برارين المارين الم

# شهيدكر بلاخصرت سيدنا امام حسين طالعن

# حضرت سيدنا امام زين العابدين طالعين كووصيت:

خاندان رسالت كے چنتم و چراغ اور جانتاران امام حسين رائني ايك ايك ايك كر کے جام شہادت نوش فرما چکے تھے اور اب میدانِ جنگ میں حضرت سیرنا امام حسین رطالنی اور آب رطانند کے صاحبراوے حضرت سیدنا امام زین العابدین مطانند مردوں میں سے بھے جو زندہ تھے۔آب رہائی میدان جنگ میں جانے سے بل حیموں میں تشریف لائے اور ایسے بیٹے کی جانب دیکھا جو کئی دنوں سے بستر مرض پر تھا اور اس حال میں سفر کی تکالیف اور اب جنگ میں شہید ہونے والے اپنے اقرباء، بھائیوں اور جانثاروں کے لئے آنسو بہارہا تھا۔آب طالفن نے حضرت سیدنا امام زین العابدین طالعی کو دیکھا تو وہ اس وقت کروری اور نقامت کے باوجود نیزہ تھا ہے ہوئے تھے اور میدان جنگ تیں جانے کے آرز ومند تھے۔ آپ منافق نے فرمایا۔ "بيا! الجمي تهارا وقت نهيس آيا الجمي توتم نے اپني ان ماؤن بہنوں کی تکہداشت کرنی ہے اور انہیں وطن واپس پہنچانا ہے۔ الله عروجل تم سے میری نسل اور حینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گائم صبر کا مظاہرہ کرنااور راوحن میں آئے والی ہر تکلیف ومصیبت کوخندہ بیشانی سے برداشت کرنا اور ہرحال میں اسیے

نانا حفرت محمصطفی بین یکی شریعت وسنت کی پابندی کرنا۔

بیٹا! مصائب و آلام سہتے ہوئے جب مدینہ منورہ پہنچوتو سب

یٹا! مصائب و آلام سہتے ہوئے جب مدینہ منورہ پہنچوتو سب

سیلے اپنے نانا جان کے روضہ برنور پر جانا اور نانا جان کو میرا

سلام کہنا۔

جانا انہیں بھی میرا سلام کہنا۔ میرے بھائی حسن (طالغین ) کو میرا

سلام کہنا۔

سلام کہنا۔

بیا! میرے بعدتم ہی میرے جانشین ہو۔'

پھر حضرت سیدنا امام حسین والٹیئے نے ابنی دستار مبارک اتار کر حضرت سیدنا امام زین العابدین والٹیئے کے سر بررکھ دی اور اس صبر بررضا کے پیکر کوفرش علالت پر لٹا دیا۔

#### التدعر وجل تمهارا حافظ ونگهبان مو:

پھر حضرت سیدنا امام حسین والنیئ بیبول کے خیمہ میں تشریف لائے۔ بیبول نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان بر بے کسی کی انہاء ہوگئ اور چروں کے رنگ اڑ گئے۔ آب وہالنگ نے فرمایا۔

''تم برمیراسلام ہو۔ بہنیں بولیں۔ '' پیارے بھائی!'' ازواج بولیں۔ ''سرے تاج!''

"آپ کہال جاتے ہیں؟ ہمیں اس بیابان میں کس کے سپر دکر کے جا رہے ہیں، جن در ندوں نے علی اصغر ( اللہ ان اللہ علی جمعے معصوم یر بھی ترس نہیں کھایا وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟"
حضرت سیّد نا امام حسین وٹائٹیؤ نے فرمانیا۔
"اللّدعز وجل تمہارا حافظ و مگہبان ہو۔"

پھر حضرت سیدنا امام حسین و النیز نے تمام بیبیوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور انہیں رضائے خداوندی برراضی رہنے کی تقییحت کی۔

# راكب دوش موت المناعظية

پھر حفزت سیدنا امام حسین بٹائیڈ اینے گھوڑے کی جانب بڑھے اور حفزت سیدہ نیسب بڑھا کہ بھائی کو گھوڑے پر سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے تو سیدہ نیسب بڑھیا نے دیکھا کہ بھائی کو گھوڑے پر سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے تو آگے بڑھیں اور کہا۔

" معانی! بینوای رسول الله مطاعی الله مطاعی الله مطاعی الله مساعی الله مساعی الله مساعی الله مساعی الله مساعی ا

حضرت سیّدنا امام حسین رئالین نے الودائی نگاہیں بیبیوں پر ڈالیں اور میدان جنگ میں اترے۔ آپ رئالین کے میدان جنگ میں آنے کے بعد اپنے نب اور فضائل پر مشمل رجز پر بھی اور یزید یوں کو ان کے انجام بد نے آگاہ کیا اور پھر آپ رئالین نے یہ دیا ہے۔ موتے فرمایا۔

"اما بعد! العدال المولوائم جن ني كاكلمه يوسطة مواسى نبي كافرمان المحاسب في كافرمان من كافرمان في كافرمان في كافرمان في محمد من وحسين (من المنافزة) من بغض ركها السائد عن وجل من بغض ركها اورجس في محمد سے بغض ركھا السائد عن وجل سے بغض ركھا أور جس في محمد سے بغض محمد سے بغض محمد سے بغض محمد سے بغض ركھا أور جس في محمد سے بغض محمد سے

اے گروہ بربید! اللہ عزوجل سے ڈرو اور میری دشنی سے باز آو۔اگرتم واقعی اللہ ورسول اللہ منظم ایکان رکھتے ہوتو سوچو اس خدائے می واصیر کو کیا جواب دو گے؟ اور محن اعظم منظم منظم ایک کوکیا منہ دکھاؤ کے؟ این فراجاڑنے والو! این انجام برنظر کرو۔

اے گروہ یزید! تم نے مجھے خطوط اور قاصد بھیج کر بلایا اور کہا کہ ہماری رہنمائی فرمایئے اور ہمیں شریعت وسنت رسول ہے ہے ہاری رہنمائی فرمایئے اور ہمیں شریعت وسنت رسول ہے ہے ہاری عامل بنایئے ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن بکڑ کر شکایت کریں گے اس لئے میں چلا آیا اور جب میں یہاں آگیا تو تم نے میرے ساتھ براسلوک کیا اور مظالم کی انتہا کردی۔ فالمو! تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھیجوں کو خاک وخون کے میں تریایا۔ میرے دفقاء کو شہید کیا اور اب میرے خون کے میں تریایا۔ میرے خون کے

اے گروہ برید! سوچومیں کون ہوں؟ کس کا تواسہ ہون؟ میرے والد اور میری دالدہ کون تھیں؟ اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لوادر میرے خون سے اسینے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی عاقبت میرمادنہ کرو۔''

اس دوران الشكر بزيد مين شورا تھا اور كى نے كہا۔
"اے حسين (دالله )! ہم جھ سننا نہيں جائے۔ آپ كے لئے
سيدها داستہ بيہ ہے كہ آپ بيزيد كى بيعت كر ليج يا بھر جنگ

کے لیے تیار ہوجائے۔"

حضرت سيّدنا امام حسين طالفيّ نے قرمايا۔

"اے بدبختو! مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہرلگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔
علی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔
اے گروہ یزید! میں نے بی تقریر صرف اتمام جحت کے لیے کی

اے کروہ پربید! میں نے بہ تقریر صرف اتمام جمت کے لیے کی تقی بتا کہ کل تم بیدنہ کہوسکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو ہیں بہچانا تقا۔ الحمد للد! میں نے تمہارا بیا عذر تحم کر دیا۔ اب رہا پربید کی بیعت کا سوال؟ تو یہ مجھ سے ہرگز ہرگز نہیں ہوسکتا کہ میں فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکا دول۔"

شامیوں نے جب حضرت سیدنا امام حسین طالب کا خطاب سنا تو واپس مونے سکے اور اہل کوفہ گربیہ وزاری کرنے سکے۔

# مريد يول برخطاب كالمجهار نه موا:

کتری بن رہید، شیٹ بن ربعی اور شمر ذی الجوش نے ویکھا کہ آپ دائشہ کے خطاب کا اثر لشکر پر ہور ہا ہے تو انہوں نے سب کوروکا اور آپ سے کہنے لگے۔

""ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلیں گے، وہاں چل کر
آپ، ابن زیاد سے بزید کی بیعت کا اقرار کر لینا ہم آپ کا
ساتھ دیں گے۔"

حضرت سيدنا امام حسين بالنين سرجها كريجه سوچنے كے عمرو بن سعد نے ديكا كريجه سوچنے كے عمرو بن سعد نے ديكھا كہ كام مجزا جارہا ہے تو وہ زور سے جلایا۔

" اے بردلو! خبردار امام کے منہ سے دوسری بات نہ تکلے۔فورا

المار رئاء المار رئاء المار ال

تیرول کی بارش شروع ہو جائے ورنہ میں ابن زیاد ہے کہہ کرتم لوگوں کے گھر اجر وا دول گا اور تمہارے بیچے اور عور تیں کی دیواروں میں چنوا دول گائم ایک تن تنہا شخص کی حمایت پر کمر بستہ ہو کر حکومت ہے روگر دانی کرتے ہواور محض امید پر جنت کا دم بھرتے ہو۔ تمہاری خیریت ای میں ہے کہ کما نیں اٹھاؤ تیروں کی ہو چھاڑ کر دو۔''

مقاللے كا با قاعده آغاز:

حضرت سیدنا امام صین بڑاتی کی کی بات کا اثر دشمنوں پر نہ ہوا بلکہ ایک محاصت ان میں سے آگے بوشی اور اس نے آپ بڑاتی پر تیر برسانے شروع کر دیے مگر قدرت خداو ندی سے آپ بڑاتی یا آپ بڑاتی کے گھوڑے کو ایک بھی تیر نہ لگا۔ آپ بڑاتی اپنے کے معرف سے بھی اپنی آپ بڑاتی اپنے کے اپنی اپنی کے کور آپ بڑاتی اپنی کے اپنی اپنی کو کی دینے کے بعد آپ بڑاتی کے خیمہ سے ہوکر دوبارہ میدانِ جنگ میں تشریف لائے اور فرمایا۔

دمور و بن سعد! اگر تو میرا کہنا نہیں مانتا تو میرے مقابلہ کے لیے کی کوئی اور ہائی خون کا آخری جوش دیکھ لے۔'' کی خون کا آخری جوش دیکھ لے۔'' کی خون کو کہنے تھے ان میں سے عمرو بن سعد نے سب سے پہلے تیم بن قطبہ کو لیے گئی میں اس میں میں بہلوان تھا۔ وہ غرور و آپ بڑاتی کے مقابلہ کے لیے بھیجا جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و سیمر کے کلمات کہنا ہوا اور اپنی بہاوری کی ڈیگیں مارتا ہوا آپ بڑاتی کے سامنے آیا اور آتے ہی آپ بڑاتی بہاوری کی ڈیگیں مارتا ہوا آپ بڑاتی کے سامنے آیا اور آتے ہی آپ بڑاتی بہاوری کی ڈیگیں مارتا ہوا آپ بڑاتی کے سامنے آیا اور آپ کی مقابلہ کرنا جا ہا گر آپ بڑاتی نے اس پر ایسا کاری وار کیا کہ اس کا میں میں میں ملا ویا۔ بیود کھ

علی حضرت عماس علم دار دانگیز کی در ما اور آب دانگیز کے سامنے بہنج کرایک نعره مارا اور آب دانگیز کے سامنے بہنج کرایک نعره مارا اور کہا۔

"شام وعراق کے بہادروں میں میری بہادری کا چرچا ہے۔
میں ردم دمصر میں شہرہ آ فاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو
آ نکھ جھیلتے میں موت کے گھاٹ آثار دیتا ہوں، ساری دنیا کے
لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے
مقابلے کی تاب نہیں، آج تم میری قوت و بہادری دکھ لو گے۔"
حضرت سیّدنا امام حسین را النیون نے فرمایا۔
"مجھے میرا بہت نہیں کہ میں شیر خدا فائے خیبر مولا مشکل کشاعلی
الرتضی را اینت نہیں کہ میں شیر خدا فائے خیبر مولا مشکل کشاعلی
الرتضی را اینت نہیں کہ میں شیر خدا فائے خیبر مولا مشکل کشاعلی
الرتضی را اینت نہیں کہ میں ادر میرے نزدیک تجھ جیسے نامردوں کی
کھ حیثت نہیں۔"

یزیدالطی نے جب حضرت سیدنا امام حسین والٹینؤ کی بات می تو آگ بگولا موگیا اور آپ والٹینؤ پر آگے برھ کر تکوار کا وار کیا گر آپ والٹینؤ نے خودکواس وار سے موگیا اور آپ والٹینؤ پر آگے برھ کر تکوار کا وار کیا اور آپ والی وار کیا اور یزید المجی دو فکڑے ہو کر گر پڑا۔

بدر بن مہل بیمنظر د میم کر غصے سے آگ بولا ہو گیا اور عمرو بن سعد سے

"" تم نے کن بردلوں اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو ان کے مقابلہ نہ کرسکے، میرے ان کا مقابلہ نہ کرسکے، میرے چاروں بین سے مقابلہ نہ کرسکے، میرے چاروں بین سے کی کو بھیج دے، پھر و کھے چندلیحوں میں بید ان کا سرکاٹ لاتے ہیں۔"

چنانچہ عمرو بن سعد نے بدر بن سہل کے بڑے لڑے کو اشارہ کیا۔ وہ گھوڑا دوڑا تا ہوا حضرت سیّدنا امام حسین رالٹیئے کے سامنے بھیجے گیا۔ آپ رٹائٹیڈ نے فر مایا۔
''بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلہ میں آتا تا کہ وہ تجھے خاک وخون میں تر بیا ہوا نہ دیکھا۔''

پھر حضرت سیدنا امام حسین دالنے نے ذوالفقار حیدری کے ایک ہی وار سے
اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر بن بہل نے جب اپنے بیٹے کا بیہ حشر دیکھا
تو غیظ وغضب بیں دانت بیتا ہوا گھوڑا دوڑا تا آپ رٹائٹے کے سامنے آیا اور آتے ہی
نیزہ سے وار کیا۔ آپ رٹائٹے نے نیزہ کے وار کو روکا تو اس نے فوراً تلوار سے حملہ کر
دیا۔ آپ رٹائٹے نے اس وار کو بھی خالی کر دیا اور اس پرتلوار کا ایسا کاری وار کیا کہ بدر
بن بہل کا سرکٹ کر گیندگی مانند دور جا گرا۔

یوں کی شمشیر ذن، نیزے باز اور بہادرانِ شام وعراق جضرت سیدنا امام حسین النظام کے مقابلے میں آتے رہے اور جہنم واصل ہوتے رہے۔ آپ رالنظام تنین دن کی بھوک بیاس کے باوجود شجاعت و بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ زمین کربلا بہادرانِ شام وعراق کی لاشوں سے خون میں نہا گئ ۔ لشکر پر بید میں ایک شور ہر یا ہوا۔ اگر جنگ کا لہما کی انداز رہاتو ہماری جماعت کا ایک بھی سپاہی نہ نکے کا لہما موقع مت دواور جاروں طرف سے گھر کر یکبارگ

اس شور کے بعد سینکروں تلواریں جیکے لگیں اور دشمنانِ اسلام برم برم کرم کر مصرت سیدنا امام حسین والٹی پر جملہ کرنے گئے۔ ادھرآپ والٹی تلوارے جس پر جملہ کرتے ادھرآپ والٹی تلوارے جسے مادِخراں کرتے اسے کاٹ ڈالے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جسے مادِخراں

کے جھونے درختوں سے بیے گراتے ہیں۔اس خونی معرکہ کے دوران آب رہائیے کو سخت بیال گی۔ آب رہائیے نے پان کے لئے دریائے فرات کارخ کرلیا مگر دشمن سخت بیال گی۔ آب رہائی نے پانی کے لئے دریائے فرات کارخ کرلیا مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ شمر ذی الجوش نے اپنے لشکر کو آ واز دی۔
مزاحمت کرنے لگا۔ شمر ذی الجوش نے اپنے لشکر کو آ واز دی۔
مزاحمت کرنے لگا۔ شمر ذی الجوش نے اپنے لشکر کو آ واز دی۔
مزاحمت کرنے لگا۔ شمر ذی الجوش نے اپنے لئے میں میں میں دوران آپ کے ایک میں میں دوران آپ کے ایک کے ایک میں دوران آپ کی ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کا کارٹ کی کارٹ کو کرنے کے ایک کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کے کارٹ کی کارٹ کارٹ کی کارٹ کی

"أكرحسين (والنينة) كو ياني مل كيا تو بهر مارا زنده بجنا مشكل

بوگا۔"

حضرت سیّدنا امام حسین طالعی التیکو التیکروں کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے بین سیّن اللہ کی گئی اللہ اللہ کی گھوڑے کوفرات میں اتار کر بانی لینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آ داز آئی۔

''اے حسین (ظائنہ )! آپ یانی نی رہے ہیں اور بریدی لشکر اہل بیت کے جیموں کولوٹ رہا ہے۔''
اہل بیت کے جیموں کولوٹ رہا ہے۔''
اہل بیت کونو جہ کرنے سے منع فرمانا:

یہ آواز جونہی حضرت سیدنا امام حسین والنیز کے کانوں میں آئی آپ والنیز کے فوراً گھوڑے کو موڑا اور بھگاتے ہوئے خیموں کی طرف آئے اور راستہ میں کئی دشمنوں کو خاک میں ملا دیا۔ جب خیموں میں پینچے تو دیکھا تمام خیمے محفوظ ہیں۔ جب آپ والنیز خیمہ میں تشریف لے آئے تو تمام خوا تین اہل بیت آپ والنیز کی خدمت میں حاضر ہوگئیں۔ آپ والنیز شریف لے آئے قرمایا۔

"اے بردہ دار و چادروں کو سر بر کر لو اور کمر باندھ کر میری مصیبت کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوجاؤ، مگر ہر گر کیڑے نہ بھاڑنا اور نہ محبراہٹ کو اظہار کرنا، میرے بیموں کا خیال رکھنا۔"

پھر حصرت سیدنا امام حسین طالتین نے حضرت سیدنا امام زین العابدین طالتین کوگود میں لیا اور انہیں بیار کرتے ہوئے فرمایا۔

'' بینے! جبتم مدینہ منورہ جبنجو تو دوستوں کو میر اسلام کہنا اور کہنا میر بے باپ نے اس طرح فرمایا ہے کہ جب بھی تو تم غریب الوطنی کے دکھ میں مبتلا ہوف جاؤ تو میری غریب الوطنی کو یاد کر لینا اور جب کسی کو مقتول کو دیکھو کہ اس کی گردن ناحق اڑائیگئ ہے تو جھے فراموش نہ کرنا اور جب بھی ٹھنڈا میٹھا یانی پیوتو میری تشنہ لی اور میرے جگہ کی تیش برغور کر لینا۔''

#### شهادت سيدنا امام حسين طالعني:

کتب سیر میں منقول ہے جب حضرت سیدنا امام حسین و النفیٰ اپنے خیمے کی طرف لوئے تو شمر فری الجوشن کئی سواروں کو کے کرجن میں ابو الحجوب عبدالرجمان الجعفی قشع میں عروبی برنید الجعفی مالے بن وسب الیزنی سنان بن انس الحی اورخولی بن پر یدالا جی شخص آپ بڑائین کے خلاف برا گیختہ بن پر یدالا جی شخص آپ بڑائین کی خلاف برا گیختہ کرنے لگا۔ آپ و النین بھی آگے بڑھ کر تلوار کے جو ہر دکھانے گئے جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ لوگ یہ چھے ہٹ گئے لیکن تھوڑی در میں دہ پھر جمع ہو گئے اور آپ والنین کا محاصرہ کرلیا۔ قبیلہ کندہ کے ایک شخص نے تلوار سے آپ والنین کے سر پر وار کیا۔ آپ والنین کو پی ہوئی سر میں جا کرگی۔ سر کیا۔ آپ والنین کو پی ہوئی سر میں جا کرگی۔ سر کیا۔ آپ والنین کو پی ہوگی اور ساری ٹو پی خون جاری ہوگیا اور ساری ٹو پی خون سے بھر گئے۔ آپ والنین نے ٹو پی اتاری ، سر پر پی با ندھی اور دوسری ٹو پی اوڑھ کر اس پر بیامہ با ندھ لیا۔

عمرو بن سعد كو جب اس طرح كى جنگ ميں بھى كاميابى نظر نه آئى تو اس

نے تکم دیا کہ جاروں طرف سے تیروں کی ہو جھاڑ کر دی جائے اور جب خوب زخی ہو جائے میں اور جب خوب زخی ہو جائیں تو نیزوں سے تملہ کیا جائے۔ تیراندازوں نے آپ کو جاروں طرف سے تھیرلیا اور جاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہوگئی۔

ایک روایت بین ہے کہ زخموں کی کشرت اور تیروں کی بوچھاڑ سے تنگ
آکر حضرت سیّدنا امام حسین و النّیٰ گھوڑے سے بینچ اتر آئے۔ جب آپ و النیٰ نظر مین پر اترے تو قبلہ رو ہوکر بیٹھ گئے۔ کی شخص ارادہ قبل سے آگے برا سے لیکن بھیے آپ و النیٰ اور واپس لوٹ آپ و النیٰ کے خون اور سر و چہرہ پر نگاہ پڑی تو جسم میں لرزہ آگیا اور واپس لوٹ گئے۔ جب شمر نے دیکھا کہ کی میں ہمت قبل نہیں ہے تو لشکر میں جو بڑے بڑے براے براے بہادر نوجوان سے انہیں لاکارا اور یکارا۔

"اے مرد و! عورتوں کے لباس نہ پہنو، زخمی شیر کے شکار سے اس طرح نہ گھبراؤ۔"

یہ من کر ذرعہ بن شریک آیا اور حضرت سیّدنا امام حسین رظائی کے دست مبارک پر زخم لگا کر بھاگ گیا۔ سنان بن انس نے بیڑہ آپ رظائی کے بیچے سے آکر پیٹھ پر مارا کہ آپ رظائی مربیجو دہو گئے۔خولی بن برنید نے جاہا کہ گھوڑے سے اثر کر آپ رظائی کا کام تمام کر ڈالے کیکن اس کا ہاتھ کا پینے لگا اور وہ بھی پیٹیمان ہوکر دور ہوگیا۔ایک اور وہ بھی پیٹیمان ہوکر دور ہوگیا۔ایک اور ہوگیا۔ایک اور ہوگیا۔ایک اور ہوگیا۔ایک اور ہوگیا۔ایک اور ہوگیا۔ایک اور ہوگیا۔

"اے مخص تو میرا قاتل نہیں ہے۔ تو اپنے ہاتھ خون میں آلودہ نہر میادا کہ قیامت کے دن عذاب دوزخ میں گرفتار ہو۔"
و مخص روتا ہوا کہنے لگا۔

"اے ابن رسول اللہ مطابق آپ اس حال کو پہنے گئے مگر پھر بھی

عاری مخواری آب کومنظور ہے اور آب بیس جائے کہ ہم آتش دوز ن میں جلیں۔''

اس کے بعد وہ بی تکوار لئے ہوئے جو حفرت سیّدنا امام حسین والنیم کے لیے سوئی تھی عمر و بن سعد کے بیاس دوڑا ہوا پہنچا۔ عمر و بن سعد نے کہا۔

"آ و کیا قبل حسین (والنیم ) کی خوشجری لائے ہو؟ کیا یہی وہ

تکوار ہے جس سے سرحسین (والنیم ) تم نے اتارا ہے۔'
وہ کھے لگا۔

" در نہیں، بلکہ یہ وہ تلوار ہے جو تیرا سر اتارے گی اور مجھے قبل کرے گی ہیں تھے تیری ہلاکت کی خوشخبری دیئے آیا ہوں اور جو تیری ہلاکت کی خوشخبری دیئے آیا ہوں اور جو سین (رڈائٹیڈ) کے تیری جان لینے آیا ہوں۔''
اس نے میہ کہا اور تکوار عمر و بن سعد کی طرف اٹھائی مگر اس کے محافظوں نے فوراً اس کا وار روک کر جوائی وار کیا اور اس نے با آواز بلند کہا۔

"اے این رسول اللہ مطابق کواہ رہنا کہ میں آب کی محبت میں ا جان سے جاتا ہوں، کل قیامت کے دن جھے بھی اسینے ساتھ ۔ جنت میں رکھنے۔"

حضرت سیدنا امام حسین النفیائی این کی آوازی اوروی سے قرمایا۔ " " دخوش ہوجا اور اطمینان رکھ کہ ایسائی کروں گائے"

ادھر ہر شخص جا بتا تھا کہ پہلے وہ ہی جھڑت سیدنا اہام حسین دالتین کے سر مبارک کو اتارے مرجس وقت آپ دالتین کی نگاہ اس پر بردتی تھی اس کا جسم لرز نے لگتا تھا اور ہوتی وحواس سے برگانہ ہو کر بھا گ جا تا تھا۔

المختفرید کہ نماز ظہر کے وقت شمر ذی الجوثن جس کے حصہ میں میہ شقاوت روز ازل سے لکھی ہوگئ تھی۔ سنان بن انس کو دھکے دیتا ہوا آن پہنچا اور حضرت سیدنا امام حسین مظافیہ کے سینہ مبارک پر چڑھ بیٹھا۔ آپ دٹائٹی نے فوراً آسکھیں کھول دیں اور فرمایا۔

""تو کون ہے؟"

وهمردود بولا

"مرانام شمرذی الجوش ہے۔"

جضرت سيدنا امام حسين طالفنا في فرمايا

"اینے سرے زرہ الگ کرے"

شمر ذی الجوش نے زرہ الگ کر دی تو حضرت سیدنا امام حسین من النظار نے درہ الگ کر دی تو حضرت سیدنا امام حسین من النظار در یکھا کہ اس مے دانت سور کے دانتوں کی طرح ہونٹوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ در النظار نے فرمایا۔

''سينه ڪول''

شمرذی الجوش نے سینہ کھولاتو اس پرکوڑھ کا نشان موجود تھا۔حضرت سیدنا امام حسین دالتین فرمائے گئے۔

"اے شمر! میں نے رسول خدا مطابط کو آج خواب میں دیکھا تھا وہ فرماتے تھے کہ اے حسین را انٹی اکل تم نماز ظہر ہمارے ساتھ بہال ادا کرو کے اور تہمیں جو شخص قبل کرے گا اس میں فلال فلال نشانیال موجود ہول گی تو بچھ میں نشانیال نمودار یا تا ہوں ہول کے تو بچھ میں نشانیال نمودار یا تا ہول ہے شک تو میرا قاتل ہے۔"

المارار المائية المائي

حفرت سيرنا الم حسين و النفية في شمر ذى الجوش سے بوجها آج كون سا دن ہے؟ تواس في كما آج جمعہ ہے۔ آپ و النفية في بوجها آج تاریخ كيا ہے؟ وہ بولا آج يوم عاشورہ ہے۔ آپ و النفية في بوجها اس وقت مساجد ميں كيا ہور ما ہوگا؟ وہ بولا آج يوم عاشورہ ہے۔ آپ و النفية في بول كے اور خطيب خطبہ كيا ہے؟ شمر بولا خطبہ الله عزوجل ہوں كے اور خطيب خطبہ كيا ہے؟ شمر بولا خطبہ الله عزوجل كى حمداور رسول خدا منطبہ الله عزوجال كى حمداور رسول خدا منطبہ كيا تو جانتا ہے خطبہ كيا ہے؟ شمر بولا خطبہ الله عزوجال كى حمداور رسول خدا منطبہ كي نعت ہے۔ آپ والنفية في نوب الله عزوجال

دو تھے پرلعنت ہو کہ ساجد میں تو خطیب میرے نانا کی نعت بیان کریں اور تو ان کے نواسے کوئل کرے اور جس سینہ پر تو بیٹا ہے اس پر حضور نی کریم سے کھیا چرہ لگاتے تھے اور میں ویکھا ہوں کہ جناب ذکریا علیاتی کی روح میرے دا کی اور جناب کے اور تو میرے سینہ کی علیاتی کی روح میرے با کیں جانب ہے اور تو میرے سینہ سے نیچے اتر تا کہ میں دور کعت نماز اوا کروں۔''

شمر ذی الجوان، حفرت سیدنا امام حسین والنین کے سیدنہ سے بیجے اتر آیا۔
آپ والنین نے اپنے فاک کربلا سے تیم کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ شمر ذی الجوان نے حالت محدہ میں آپ والنین کی گردن پر خیجر کے وار کرتے ہوئے آپ والنین الجوان نے حالت محدہ میں آپ والنین کی گردن پر خیجر کے وار کرتے ہوئے آپ والنین کوشہید کردیا۔

یزیدی نظر کے بربخوں نے حضرت سیرنا امام حسین والتین کے جسم مبارک کے تمام کیرے اتار لئے۔ آپ والتین کا جبہ جوٹر معمری کا تھا وہ قیس بن محد اشعث کے تمام کیڑے اتار لئے۔ آپ والتین کا جبہ جوٹر معمری کا تھا وہ قیس بن محد اشعث نے تن بے سر سے اتارلیا۔ بحر بن کعب نے یا جامد لیا۔ اسود بن خالد نے علین اتار لیا۔ بحر و بن یزید نے عمامہ مبارک لے لیا۔ یزید بن شبل نے جادر لے لی۔ سنان لیس۔ عمرو بن یزید نے عمامہ مبارک لے لیا۔ یزید بن شبل نے جادر لے لی۔ سنان

# منز تا كالمرار را الله المالية المالية

بن انس تھی نے زرہ اور انگوشی اتار لی۔ بی بہش کے ایک شخص نے تکوار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آگئے۔ اس قدرظلم وستم ڈھانے کے بعد بھی پر بید یوں کا جذبہ بخض وعزاد تم نہ ہوا۔ انہوں نے آپ رہ النہ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی باید یوں کا جذبہ بخض وعزاد تم نہ ہوا۔ انہوں نے آپ رہ النہ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹابوں سے یا مال کیا۔ اس سفاکی اورظلم کے بعد بر بختوں نے اہل بیت اطہار رہ کا تھے نہ کے جموں میں داخل ہو کر اہل بیت رہ کا تمام سامان لوٹ لیا۔

حفرت سیدنا امام حسین رہائی کے سر مبارک کو اتار نے کے علاوہ دیگر کی شہداء کے بھی سر کاٹ دیئے گئے اور ان ہے جسم مبارک کو بے گوروکفن جھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رہائی ہے سر مبارک کوخولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے کشرت سیدنا امام حسین رہائی ہوا۔ حضور نبی کریم ہے ہے کہ ان باعصمت اور لشکر کے ہمراہ کوقہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم ہے ہے کہ ان باعصمت اور باکردار بیٹیوں کوجنگی قیدی بنالیا گیا۔ اس معرکہ تی و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رہائی ہوکہ بھار تھے مردول میں زندہ نیے۔

حضرت سیدنا امام حسین رایشی اور ان کے رفقاء کو بریدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنواسد کے کچھ لوگوں نے جونزد یک بی آباد سے آکردفنایا اور ان کی نماز جنازہ اداکی۔

O\_\_\_O

# اسيران كربلا دربار بربيد مين

# اسيران كربلاكوف، مين:

خولی بن بزید نے حضرت سیدنا امام حسین دالتین کاسر ایک نیزه پر جرهایا اورایک نوجی دستہ کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔شام ہوجانے کی وجہ سے اسے۔ گورنر ہاؤس میں داخلہ کی اجازت نہ ملی۔اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہ ایتے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین طالفیا کا سرلے كروه الي كر حيلا كيا-اس كى بيوى نے اسے برا بھلا كہا كيونكدوه اہل بيت سے كي محبت رکھتی تھی۔اس نے خولی بن برید سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔خولی بن برید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام واکرام کا لائج دیالیکن اس نے کسی قتم كا تعاون كرف سه الكاركر ديا - رات بهروه حصرت سيدنا امام حسين والتين كيم مين آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر بھی لوٹ کرنہ آئی۔ ا کلے روز حضرت سیدنا امام حسین طالفین کا سرکوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں بنین کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین طالتین کا سراس کے سامنے رکھا تھا اور وہ ایک جھڑی سے آپ طالتین کے دہن مبارک کو چھونے لگا وہاں حضرت زبد بن ارقم طالت موجود تھان سے برداشت نہ ہوسکا اور وہ کھڑے ہو کرفر مانے لگے کہ چیڑی کوان باک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا۔ قتم ہے اس ذات کی

المار المالية المالية المار المالية المالي

جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں کہ میں نے حضور نی کریم مضافیۃ کوان لبول پر بوسہ کرتے دیکھا ہے۔ پھروہ غم کی شدت ہے رو پڑے۔ ابن زیاد نے جب حطرت زید بن ارقم ڈالٹیڈ کی بات ٹی تو کہا کہ اگرتم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تہہیں بھی قبل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم ڈالٹیڈ نے فرمایا کہ اے بد بخت! تو نے تو حضور نی کریم مضافیۃ کے جگر گوشہ کا خیال نہ کیا تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ یہ فرما کر آپ ڈالٹیڈ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل در بارکو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرا ڈالٹیڈا کے صاحبز اوے کوشہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا یہ تہمارے اچھول کو تل کردے گا اور بروں کو زندہ چھوڑ دے گا۔

روایات میں آتا ہے کہ جس وقت اسران کربلاکوابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حصرت سیدنا امام زین العابدین را الفینیا کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ را الفینیا نے قرمایا کہ میں علی ابن حسین (را الفینیا نے فرمایا وہ میرے کہ علی بن حسین (را الفینیا نے فرمایا وہ میرے کہ علی بن حسین (را الفینیا نے فرمایا وہ میرے کہا کہ علی بن حسین (را الفینیا کے آپ را الفینیا نے فرمایا وہ میرے کہا کہ علی بن حسین (را الفینیا کے اور میرے بھائی کو شہید کیا گیا ہوائی سے اور میرے بھائی کو شہید کیا گیا ہوائی سے اور میرا نام بھی علی بن حسین (را الفینیا ہے اور میرے بھائی کو شہید کیا گیا العام زین العابدین را الفینیا نے جواب میں اللہ عن وجل کا فرمان سنا دیا کہ بے شک اللہ بی جانوں کو بیش کرنے والا ہے اور اللہ کے تھم کے بغیر کوئی دوسر انفس ان کی موت کے وقت نہیں مارتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں جیران ہوں کہ شہین کیوں چھوڑ دیا گیا؟ پھر ابن نیاد نے اپنے لشکریوں کو حضرت سیّدنا امام زین العابدین را الفابدین را الفینیا کے تھے بھی قل کروانا ہے تو حضرت سیّدنا امام زین العابدین را الفابدین مور الفین کہ بھی قل کروانا ہے تو کرواد ہے میں الفابدین علیمات کرواد ہے میں الفابدین علیمات کرواد ہے میں الفابدین کرواد ہے میں الفابدین کرواد ہے کہ الفابدین کرواد ہے کہ کروانا ہے تو کرواد ہے کہ کروانا ہے کو کیا کیا کہ میں کرواد ہے کہ کروانا ہے کو کہ کرواد ہے کہ کرواد ہے کہ کروانا کے کو کروانا ہے کو کروانا ہے کو کرواد ہے کہ کروانا ہے کو کروانا ہے کو کروانا ہے کو کروانا ہے کرواد ہے کروانا ہے کو کروانا ہے کروانا ہے کو کروانا ہے کو کروانا ہے کر

عمل بیرا ہواور ان کاحق ادا کر سکے۔ این زیاد نے جب آب طالت کی بات سی تو اپنا محکم واپس کے این کا کورتوں کے ساتھ یمی جا کیں گئے۔

حضرت سیّدہ زینب فی جن این زیاد کے باس لے جایا گیا تو اس وقت آپ بنائی کا لباس بہت میلا ہو چکا تھا۔ ابن زیاد نے بوچھا کہ یہ کون ہیں؟
اسے جواب ملا کہ یہ زینب فی جن بنت سیّدہ فاظم الز ہرافی جن ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تہمیں رسوا کیا اور تہماری بات کو جھوٹا کر دیا۔ آپ فی جی جاری یا کی اللہ عز وجل نے ہمیں برف عظیم عطا فر مایا اور ہمیں آل رسول می کی جاری یا کی میں برف عظیم عطا فر مایا اور ہمیں آل رسول می کی جھے تہمارے غضب سے بچایا اور تم مارے وجھوٹے اور تم مارے وجھوٹے اور تم مارے می میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہ ۔ ابن زیاد نے جب برات دی جس میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہ ۔ ابن زیاد نے جب برنے دیات دیات کی یہ جرائت دیکھی تو خاموش رہنے میں بی عافیت بھی۔

کوف کی گلیول میں جس وقت اسیران کربلا اور حضرت سیّدنا امام حسین رائاتین کے سرمبارک کو لئے کر چرا گیا تو لوگوں نے زاروقطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیّدہ نین بڑائینا نے یہ دیکھ کرفر مایا کہ تم نے اپنے ایمان کو دھو کے اور فریب کا ذریعہ بنایا اور تم لوگوں کی مثال اس سبزے کی تی ہے جو نجاست کے ڈھیر پراگتا ہے۔ تم لوگ صرف عیب جوئی اور لونڈ یول کی طرح خوشامد اور جابلوی کے سوا کے شہیں کر سکتے اس کے تمہارے رونے کا تمہیں کے مطاف ایر مہیں ہے۔

حضرت عبداللد خفيف طالله عنهادت:

ابن زیاد نے تھم دیا کہ حضرت سیدنا امام حسین طالفیئ کے سرکی کوفہ کے بازاروں میں نمائش کی جائے جنانچہ اس کے تھم پر حضرت سیدنا امام حسین طالفیئ کے سر

مبارک اور دیگر شہداء کے سرمبارک کو لے کر کوفہ کے باز ارول میں گشت ہوا اور پھر جامع مجد کوفہ میں لوگول کو مخاطب کرتے ہوئے این زیاد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے امیرالمونین بزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا فر مائی اور حسین ابن علی (مُثَالَیْم) اور ان کے ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیّدنا مام حسین رہائیٹی کی شان میں نازیبا الفاظ استعال کے جنہیں حضرت عبداللہ بن عفیف مُثالِد بن عفیف مُثالِث مِن کر سکے اور جراکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ او ابن مرجاند! تو کذاب ہے تیرا باب بھی کذاب ہے اور تم آلی رسول مضیقی کو شہید کرنے کے بعد خود کو سیا ظاہر کرتے ہو۔ ابن زیاد نے جب حضرت عبداللہ بن عفیف رہائیٹ کی بات خود کو سیا ظاہر کرتے ہو۔ ابن زیاد نے جب حضرت عبداللہ بن عفیف رہائیٹ کی بات من تو ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف رہائیٹ کے قبیلہ نے مزاحمت کی تو ان کی گرفتاری کو مؤخر کر دیا گیا مگر بعد میں ابن زیاد نے نہایت چالا کی مزاحمت کی تو ان کی گرفتاری کو مؤخر کر دیا گیا مگر بعد میں ابن زیاد نے نہایت چالا کی ساتھ حضرت عبداللہ بن عفیف رہائیٹ کو شہید کروا دیا۔

#### اسيران كربلا دربارِ يزيد مين:

جب ابن زیادا پی دل گی کر چکا تو اس نے بد بخت شمر کی قیادت میں ایک لفتکر اسیران کر بلا اور حضرت سیدنا امام حسین دلائی کے سر مبارک کو یزید کے دربار کی جانب روانہ کیا۔ ابن زیاد نے لفتکر کو تھم دیا کہ تمہارا گزرجس جانب سے بھی ہوان کی تشہیر کرتے جانا اور لوگوں کو ڈرانا کہ جس نے بھی خلیفہ کی اطاعت سے روگر وائی کی اس کا انجام یہی ہوگا۔ قافلے نے سفر شروع کیا تو راستہ میں ایک مقام پر بارش کی وجہ سے قافلے نے ایک گرجا گھر میں قیام کے۔ گرجا گھر کے یا دری نے حضرت سیدنا امام حسین دلائی کے سرمبارک کو دیمی فار دے کرسر مبارک کو دیمی دین کے سرمبارک کو دیمی اور عظر وخوشیو لگائی۔ پھر کے لیا اور پھر اس نے آب دلائی کے سرمبارک کو دھویا اور عظر وخوشیو لگائی۔ پھر

المار المالية المالية

آپ رہائی کے سرمبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کر باادب کھڑا ہو گیا۔ اللہ عزوجل نے اس بادری کی قسمت بدل دی اور حضرت سیدنا امام حسین ہوائی کے سرمبارک کے نور کی بدولت اس کی زبان برکلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس نور کے صدیقے میں کفر و شرک کے اندھیرے مٹ گئے۔ علی اصبح بارش تھمنے کے بعد قافلہ روانہ ہوا تو راستہ میں شمر نے وہ دینارا ہے ساتھیوں میں تقسیم کرنے جاہے۔ جب اس نے تھیلیوں کا منہ کھولا تو اس میں دیناروں کی بجائے تھیکریاں تکلیں۔

رزید کے سامنے جس وقت حضرت سیّدنا امام حسین را الله مسین را الله اسیران کوبلا کو پیش کیا گیا تو اس بد بخت نے چھڑی کے ساتھ حضرت سیّدنا امام حسین را الله کو بیش کیا گیا تو اس بد بخت نے چھڑی کے دندان مبارک کو ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف کر دیا اور ظالموں و ساتھ انصاف کر دیا اور ظالموں و نافرمانوں کی گردنیں اڑا ڈالیس حضرت ابو برزہ اسلمی را الله نے دیکھا تو بے قرار ہو گئے اور بزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بزید! بروز قیامت ان کے نانا حضور نی کریم ہے تھا تھا کہ اس کی شفاعت این زیاد کرے گا۔ بیہ فرما کروہ دربار پزید سے باہرنکل گے۔ بزید نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فرما کروہ دربار پزید سے باہرنکل گے۔ بزید نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فرما کروہ دربار پزید سے باہرنکل گے۔ بزید نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بان کا انجام ایسا اس لئے ہوا کہ انہوں نے خود کو بھے سے اچھا جانا، اپنے باپ کو میر سے باپ سے اچھا ہوانا، اپنے باپ کو میر سے باپ سے اچھا ہوانا، اپنے باپ کو میر سے باپ سے ایکھا اور اگر میں میدان باپ سے ایکھا ہوا تو آئیس ہوتا تو آئیس ہو

جس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین والنین کو برئید کے سامنے پیش کیا گیا تو نزید نے کہا کہ تمہارے باب نے میرے ساتھ قطع رحمی کی اور میرے حقوق کیا گیا تو نزید نے کہا کہ تمہارے باب نے میرے ماتھ طحت حمل کونظرانداز کر دیا جس کا نتیجہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین والنین

#### المار المالية المالية المار المالية المار المالية ال

نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جواباً فرمائی کہتم پر اور روئے زمین پر جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ عالم کی بیدائش سے قبل لورِ محفوظ پر اکسی ہوئی ہے۔ یزید نے جب آب وہ النین کی بات میں تو کہا تم پر بید مصیبت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا آب وہ النین کی بات سننے کے بعد خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ امام زین اِلعابدین وہ اُلین نے یزید کی بات سننے کے بعد خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔

#### حصرت سيده نين فالتراه كاخطبه:

''تمام تعریفی اللہ بی کے لئے ہیں جوسارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور درودوسلام حضور نبی کریم مطابق اور ان کے اہل بیت پر۔ اللہ عزوج ل کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کا انجام برا ہے بو برے اللہ عزوج ل کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کا انجام برا ہے بو برے کام کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو جھٹلاتے اور ان کا مشمنح اڑاتے ہیں۔

اے یزیدا تو نے ہم پرزمین تک کر دی اور ہمیں قید کیا اور تو سبحتا ہے کہ ہم ذلیل ہوئے اور تو برتر ہے تو یہ سب تیری اس سلطنت کی وجہ سے ہے اور تو نے شاید اللہ کا فرمان نہیں سا کہ کفار یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کے ساتھ جو زم رویدرکھا ہے وہ ان کے لئے بہتر ہے بلکہ یہ صرف مہلت ہے تا کہ وہ دل کھول کر گناہ کریں پھر ان کے لئے ایک وردنا ک عذاب ہے۔ کھول کر گناہ کریں پھر ان کے لئے ایک وردنا ک عذاب ہے۔ تو نے آلی دسول میں پھر ان کے لئے ایک وردنا ک عذاب ہے۔ تو نے آلی دسول میں پھر ان کے ایک ایک ورونا کہ عذاب ہے۔ تو نے آلی دسول میں پھر ان کے ایک انجام سے دوجیار ہوگا۔ میں اللہ عنقریب تو بھی ایک دردنا ک انجام سے دوجیار ہوگا۔ میں اللہ

ے امید رکھتی ہوں کہ وہ ہماراحق ہمیں دے گا اور ہم برظلم کرنے والوں سے بدلہ لے گا اور ان بر اپنا قبر نازل فرمائے گا۔ تو عنقریب اپنے گناہوں کے ساتھ حضور نبی کریم شے ہے آ کی بارگاہ میں عاضر ہوگا اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں اللہ ہی کا فرمان ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے اور جن لوگوں نے تیرے لئے راستہ آسان کیا وہ بھی عنقریب تیرے مساتھ برباد ہونے والے ہیں۔

اے برید! اگر تو ہماری ظاہری کروری کوخود کے لئے غنیمت سیمت ہوت ہو گیا ہوا پائے گا۔ اللہ اپنی بندوں برظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ہم اس سے کوئی شکوہ کرتے ہیں بندوں برظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ہم اس سے کوئی شکوہ کرتے ہیں بلکہ ہم ہر حال میں صابر اور اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو اپنی مروفریب سے جو چاہے کر لے مگر تو ہرگر ہمارے ذکر کومٹا نہیں سکے گا اور نہ ہی ہمارے مقام کی بلندی کوچھو سکے گا۔ تیری میسلطنت عارضی ہے اور عقریب منادی کرنے والا منادی کرے میاسلانت عارضی ہے اور عقریب منادی کرنے والا منادی کرے گا اور لیت قوم پرجس نے سے ظلم وستم کیا پس اللہ کی حمد و شاہم ہو ہمارے پہلوں کا ایمان سے ساتھ اور شہاوت شامرے لئے کافی ہے کیونکہ وہ بہترین کار ماز ہے۔ اور مارے گافی ہے کیونکہ وہ بہترین کار ماز ہے۔ "

حضرت تعمان بن بشير ركاعة كامشوره:

مزید نے اپنے رفقاء سے اسران کر بلا کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت

## مرت عار را الله المار المانية

، نعمان بن بشیر رشانت نے بزید سے کہا کہتم میرامشورہ مانو تو ان کے ساتھ وہی سلوک كروجوصور في كريم مطايق كيا-يزيد في حضرت نعمان بن بشير والفي كامشوره مان لیا کیونکہ وہ حالات کی نزاکت کو مجھتا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد لوگ میرے مخالف ہو کی ہیں اور اب مزید ایسے کوئی اقدام میری حکومت کے خاشے کا باعث بن سکتے بیں۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کا میں ہوئے حضرت سیدنا امام زین العابدین ر النين كو بلايا اور اين ياس بنهات بوئ كهاك ايك ايك كوجس چيز كى بهى خوامش مو میں پیش کرنے کے لئے تیار ہول۔حضرت سیدنا امام زین العابدین والنظ نے فرمایا که بهاری سالار اورغمگسار بهاری پیوپیمی حضرت سیده زیبنب دنانجها بین حضرت سیده مدیندمنورہ جانا جاہیں گی؟ پھر بردید نے این زیاد کو گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ اگر . حضرت سيدنا امام حسين بالثين كا اورميرا آمنا سامنا بيوتا تو مين ان كو برگز شهيدندكرتاب یزید کی باتیں س کر حضرت سیدہ زیب دائیں نے فرمایا تو ہمیں مدیند منورہ سے دے۔

## اسيران كربلاكي مدينه منوره روانكي:

يزيد في حضرت سيده زينب رافي كا خدمت من مال و دولت بطور نذرانه بیش کیا تو آب بنای اے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر برید نے حضرت تعمان بن بشیر دالفند کی سربرای میں تین سوسیاییوں کا حفاظتی دستہ اہل بیت کے قافله کے مراہ مدیندمنورہ کی جانب روانہ کیا۔

O\_\_\_O

## حضرت عباس علمدار طالعين كامزار برنور

حفرت عباس علمدار والني کودریائے فرات کے فرد کی اس بہاڑی مقام پر مدفون کیا گیا جہاں آپ والنی شہید ہوئے تھے اور جیسا کہ گذشتہ اوراق میں بیان ہوا کہ آپ والنی کے جم اقدس کے چونکہ فکڑے فکڑے کر دیئے گئے تھے اس لئے حضرت سیدنا امام حسین والنی آپ والنی کودیگر شہداء کے اجمام کے پاس نہ لا سکے تھے اور وہیں چھوڑ دیا تھا چنانچہ جب شہدائے کر بلاکی تدفین عمل میں آئی تو آپ والنی مقام پر مدفون کیا گیا جہاں آپ والنی شہید ہوئے تھے۔

حضرت عباس علمدار والنفي كى قبر كے إردگرد بانی موجود ہے اور يہ بانی صديوں ہے اس جگہ موجود ہے اور آپ والنفي كى قبر كا طواف كرتا ہے۔ آپ والنفي كى صديوں ہے اس جگہ موجود ہے اور آپ والنفي كى قبر كا طواف كرتا ہے۔ آب والنفي كى اس كرامت كے متعلق منقول ہے كہ واقعہ كر بلا كے بچھ عرصہ بعد بيہ جگہ آباد ہونا شروع ہوكى اور آپ والنفی كى قبر مبارك كى شالى ديوار كے باہر نبر موجود تھى۔ پھر ايك عباس خليفہ كے تم بر آپ والنفی كى قبر كوسمار كيا گيا اور بيہ جگہ كاشتكارى كے لئے آبادكى كى ظليفہ كے تم بود كا كى ترك منصوبے بين ناكام رہا اور اس نبر كا مرا اور اس نبر كا شان مث كيا اور آپ والنفی كى قبر اين جگہ برقر ار دبى۔

حضرت عباس علمدار والنفي كي قبر مين واقع سرداب مين واخله كے دوراست بين داخله كے دوراست بين داخله كے دوراست بين داسته مزار باك كے مغربی كوشے كی جانب ہے جو بند ہے جبكه دوسرا راسته

المار المالية المالية

صحن کے شالی گوشے کی جانب ہے اور اس راستے سے زائر ین مرداب میں داخل ہوتے ہیں۔ مرداب میں داخل ہوتے ہیں۔ مرداب میں داخلے کے بعد بھے سفر کیا جائے تو آپ رہائی ہوئی تاہوں کی قبر مبارک نظر آتی ہے۔ آپ رہائی کی ضرح کے اندرایک صندوق ہے اور بیصندوق آپ رہائی کی قبر کے گردموجود اس پانی کے متعلق متعدد کی قبر کے گردموجود اس پانی کے متعلق متعدد آراء ہیں مگر سے پانی کب سے یہاں موجود ہے اس کے متعلق کوئی تھوں آراء موجود نہیں البنتہ اس پانی میں بے شار امراض سے شفاء ہے اور آنے والے زائرین اس پانی کو بطور ترک استعال کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔

O.....O.....O

ما تعالى عارزار رائاتين المالية المالي

## واقعه كربلامل شهيد ہونے والے

## شہداء کے اسائے گرامی

تحتب سیر میں شہدائے کر بلا اور سیاہ کر بلاکی تعداد کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ ذیل میں ان شہدائے کربلا اور سیاہ کربلا کے اسائے گرامی بیان کے جارہے ہیں جن کے بارے میں تمام کتب سیر میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ حضرت زبير بن حسان محدى والثين حضرت عبدالله بن عمروكلني والثنه خضرت برمر حفير بمداني داني نرت وهب بن عبدالند قبي والثيرة حضرت خالد بن عمرو مکی دانش حصرت محمد بن حظم ملى النبي حضرت عمروين المطاع الجعفي والتناء حضرت عمرو بن عبداللد الجهندي البمد الى طالفة حضرت حماد بن الس محمري الذي حضرت وقاص بن ما لك احمدي طالعيد حصرت شريح بن عبيد كي الله

مرت عمال علمدار مثانية

١١ حضرت مسلم بن عوسجه اسدى طالتك حضرت ہلال بن نافع البجلي طالتينو حضرت مره بن الي مره غفاري طالفه ١٥١ حضرت قيس بن مديد مد في طالتين ١٦ - حضرت باشم بن عتبه كي رضاعة 21\_ حضرت بشير بن عمر حضر مي الله: 14\_ ١٨ - خضرت نعيم بن عجلان أنصاري شالنيد ۲۰ حضرت انس بن كابداسدى طالفيه حضرت حبيب بن مظاهر اسدى النبع ۲۲ مضرت قبس بن ربیعی انصاری دانشد حصرت عبداللذبن عروه غفاري والثناء حضرت عبدالزحمن بنعروه غفاري والغير حفرت شيث بن عبدالله بهتي والله حضرت قاسط بن زبير تعلي طالعيد \_12 حضرت كردوس بن زبيرلغلبي طالفينا \_11 حضرت كنانه بن عتيق الصارى الله \_19 حضرت ضرعًا منه بن ما لك انصاري والغير حضرت جوم بن ما لک انصاری طالعی حضرت عمرو بن ضبية صنعي والثين

## مرتعاس علمدار شافنا

حضرت مزيد بن مبثت فيسي دالند، سال حضرت عامر بن مسلم انصاري والتناء ٣٥ - حفرت عبيد الله بن مثبت قيسي طالتيا ٢٠٠١ حضرت كعب الأثن ٢٧٠ - حفرت سالم والثيمة حضرت سيف بن ما لك عبدي طالتناء ٣٩ حفرت زبير طالتناه مرا حصرت بدين محقل التين حضرت معودين حجاج انصاري والتناء حضرت مجمع بن عبدالله عائدي والله خصرت عمار بن حسان مد في دالفيد حضرت حسان بن حارث والمنافذ حضرت جندب بن تجرخولاني طالفن تفرت يزيد بن زياد بن مظاهر كندي دانتيا حضرت طامرا زاد غلام دين الحق خزاعي والثني حضرت جبله بن على شهراني والفيد حصرت الملم بن كثيراعرج از دى اللين

حصرت زبيربن سليم ازدى الثناء حضرت قاسم بن صبيب ازدى دالنيء

حضرت عمروبن جندب حضري والنيء

حضرت الوتمامه انصاري والنبي

# على دارشائية الشيئة مروين عبر صائد في الشيئة من اسعد شيها في السيئة من السعد شيها في السيئة من اسعد شيها في السيئة من اسعد شيها في السيئة من اسعد شيها في السيئة من السيئة من اسعد شيها في السيئة من السيئة من

۵۲ حضرت عبدالله بن عبداللداو جي شالفنا

۵۷ حفرت عمارين الي سدام انصاري الثينة

۵۸ حضرت عابس بن الي حبيب شاكري والتياء

. ۵۹ حضرت شوذب المانين

٢٠ حضرت شبيب بن حادث بن سرك انصاري خالفيا

١٢١ حفرت مالك بن مركع انصاري دالفيد

۲۲ حضرت محمد بن انس انصاری مالتنا

٣٢٠ حضرت مقدادانصاري دانين

١٢٠ حفرت سليمان والثنة

٢٥ حضرت قارب رياني

۲۲ حفرت عروه رئان

٢٤ حفرت مصعب مناتثان

١٦٨ - حضرت على الثفنا

٢٩ حضرت حر الثناء

معد بن عبدالله والنوا

اك\_ حفرت سعد الثناء

الله حفرت فروز والله

حضیور نی کریم سے اللے بیت کے اہل بیت کے اسائے گرامی حسب ویل بین:

ا۔ حضرت سيدنا جعفرين عقبل بن ابي طالب بي الله

مرتعال على اربيانية حضرت سيدنا عبدالرحن بن عقبل بن الي طالب شاتيجنا حضرت سيدنا غيراللدين عقبل بن ابي طالب رشي في حضرت سيدنا محمد بن الي سعد بن عقبل بن الي طالب ذا الله \_1 حضرت سيدنا عبدالله بن مسلم بن عقبل بن الى طالب التي الله حضرت سيدنا محمر بن عبدالله بن جعفر طيار بن الي طالب رايجها حضرت سيدناعون بن عبدالله بن جعفر طيار بن الي طالب رايجنا حضرت سيدنا الوبكرين حسن بن على والنفؤ \_\ حضرت سيدنا عمر بن حسن بن على راينجنا <u></u>4. حضرت سيدنا عبداللدين حسن بن على والناء حضرت سيدنا محربن على بن الى طالب والناجيا \_11 حضرت سيدنا عمان بن على ما النافين 11 نے . حضرت سيدنا ابوبكر بن على في النافيا حضرت سيدتا جعفرين على الغينا حصرت سيدنا عباس بن على والغنينا حضرت سيدنا عبداللد بن على والنافي ےا۔ حضرت سیدناعلی اکبرین حسین بن علی التائیا حصرت سيدناعلى اصغربن حسين بن على في الثين حصرت سيدنا قاسم بن حسن بن على والنافين ٢٠ حضرت سيدنا امام حسين بن على والنافينا

#### O\_\_\_O

## اسحاق بن حوبه كا انجام بد

عبدالله اہوازی کہتے ہیں میں ایک دن بازار جارہا تھا میری نگاہ ایک ایے تشخص پر پڑی جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور زبان خٹک تھی اور منہ ہے باہر نکلی موئی تھی۔ وہ مخص لاتھی کے سہارے جل رہا تھا اور لوگوں سے بھیک ما نگ رہا تھا۔ میں نے اس کا بیرحال دیکھا تو ہوتھا تو کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے میری بات کا کھے جواب نددیا اور وہال سے چل دیا۔ میں نے راستہ روک کرائ سے دوبارہ پوچھا تو اس نے کہا پہلے مجھے کھانے کو دو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے اسے کھانے کو دیا تو اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا میں عمرو بن سعد کے لشکر کا علمدار اسحاق بن حوبيه مول اور ميں دريائے فرات برتعينات تھا تاكدلشكر حيني سے كوئى بھى وریائے فرات سے یانی نہ لے۔ میں نے ایک رات جاسوی کے دوران حضرت سیدنا امام حسين والنفظ اور حضرت عباس علمدار والنفظ كي تفتكوسي اور حضرت سيدنا امام حسين والنفظ نے حضرت عباس علمدار والنفظ سے بچوں اور عورتوں کے لئے بانی کا انظام كرف كا كها حضرت عماس علمدار والنيز في كمنامين دوجكهون يركنونس كهود جا مول مكر ياني كبيل سے برآ مرتبيل موا-حصرت سيدنا امام حسين والفيز في فرماياتم دريائے فرات برجاد اور یانی کا انظام کرو-حضرت عباس علمدار بالنی کیا مس صبح دریائے فرات برجاؤں گا اور پائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ان کی باتنی س کرعمرو

مرت عمال علمدار را الله المنافز المناف

بن سعد کے پاس آیا اور اسے ان کی باتوں کے متعلق بتایا۔ عمر و بن سعد نے تھم دیا میں اپ لشکر کومزید تئی کرنے کا تھم دول۔ میں دریائے فرات کے کنارے لوٹ آیا اور لشکر کومکنہ صور تحال سے نیٹنے کا تھم دیا اور حضرت عباس علمدار رائی تی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر وہ دفت آیا جب حضرت عباس علمدار رائی نی ماشورہ کے روز بانی لینے کے لئے لگا۔ پھر وہ دفت آیا جب حضرت عباس علمدار رائی نی ماشورہ کے روز بانی لینے کے لئے آئے اور ایک زبر دست مقابلے کے بعد ہم نے انہیں شہید کر دیا۔

عبداللہ اہوازی کہتے ہیں میں نے اس کی بات می تو خصہ میں بے قابوہوگیا مگر اپنے حواس قائم کرتے ہوئے اپنے گھر لے گیا اور پھر اسے ایک کمرے میں بھا کر دوسرے کمرے میں گیا اور تلوار لاکر اس کا سرتن سے جدا کر دیا اور اس کی لاش کو جلا کر داکھ ہوا میں اڑا دی۔

O....O....O

### كثابيات

| تارخ ابن نشيراز امام ابن نشير ومشاللة                           | _1  |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| تاریخ طبری از امام طبری عمیشید                                  | _٢  |
| تاريخ الخلفاء از علامه جلال الدين سيوطى ومتاهد                  | m   |
| صواعق محرقه از علامه اختر فتح بوري                              | -٣  |
| روصنة الشهد اءاز علامه ملاحسين واعظ كاشفي                       | _۵  |
| شام كربلا از حضرت علامه شفع اوكار وي عميليه                     | _4  |
| رياض النضرة از ابوجعفر احمد بن محبّ الدين تمثاللة               | - 4 |
| سيرت حضرت امام حسين والتنائظ ازمحمه حسيب القادري                | _^  |
| اہل بیت اور صحابہ کرام دی گفتی کے تعلقات از ابومعاذ سیّدین احمہ | _9  |
| سوائح كربلا ازمولا نانعيم الدين مراد آبادي تينانية              | _1+ |
| OOO                                                             | 1   |
|                                                                 | 4   |

## هماری حیار دیگر معلبوعات









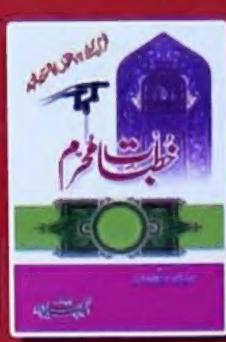

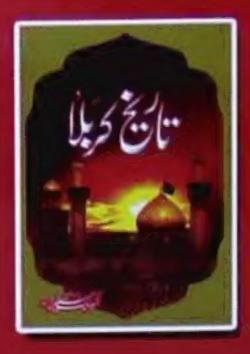







Ph: 37352022 اددواناد لا بول Ph: 37352022